# الأبيات

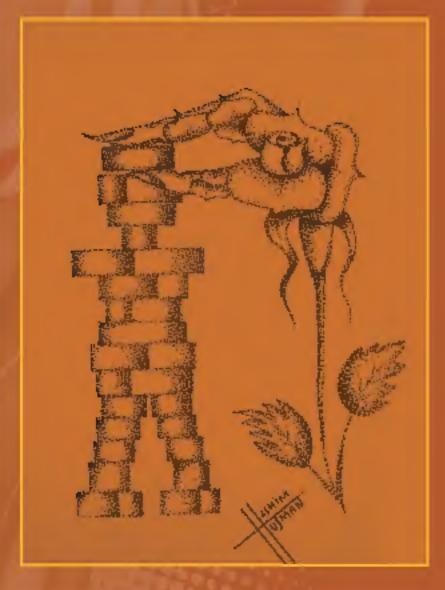

ا کادی او بسیات پاکستان

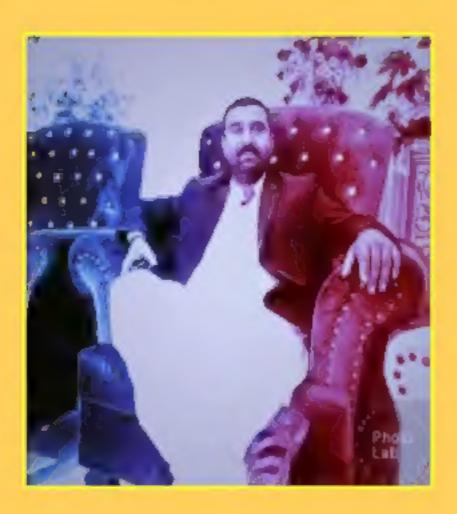

## PBF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO :+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرنے واٹس ایپ پر رابط کیجیے۔ شکریہ سای او بیاب

شارونبر 105 ماريل تا جون 2015

عران : بروفيسر ۋاكٹر محدقاسم بكيو (تنداتياز)

در التم : زايده يروين

مراعلی : گلبت سلیم مری : اختر رضاسلیمی

> ا كادمى ادبيات باكستان بلرى بخارى دورى يكرارى ايده دون ماسلام آباد

## ضروری گزار شات

الله الحجلے علی فیر مطبوعہ قریر میں شامل کی جاتی ہیں جس کی اشاعت پرشکر ہے کے ساتھا عزاز یہ می اہل قلم کی عدمت میں قال کیاجاتا ہے ماس کے نگارشات کے ساتھ اپنا کیوانا مواور پید بھی قریر کریں۔

الله مناطق المناص فكارشات المنتفس معتمون كى تمام مر قد داري فكيف والول مر بسبان كى آرا كوا كادى ادبيات باكستان كى آرانه مجماعات. الله فكارشات إن جج فارميت عن بذريد الى تبل اس الذريس مجلس مشاورت متن

ڈا کنرتو صیف تنبس ڈا کٹرا قبال آفاتی محرحمید شاہد ڈا کٹروحیداحمہ

قیت موجود شارد: -/100روپے (اندرون ملک)

مالاند (4 شاروں کے لیے) -/400 روپے (اندرون ملک) 160م کی ڈالر (پیرون ملک)

مالاند (4 شاروں کے لیے) -/400 روپے (اندرون ملک) 160م کی ڈالر (پیرون ملک)

(رسالہ اندرون ملک بذر بعدر شنر کی اور پیرون ملک بذر بعدہ وائی ڈاک بھیجا جاتا ہے۔

ڈاکٹ ری اوار و ٹو واوا کرتا ہے)

ر ميل جاستي ين:

051-9269712 051-9269708 علی یا سر میرنوا زسونگی خياصت:

منى: NUST كاريكى، يكفر 12-44 سلام آباد

12

## اكلامى لابيات پاكستان، H-8/1 اسلام آباد

051-9269714 -051-9269721 ユル

Email: nighatsalem.dir.ce.pal@gmail.com ar.saleemipal@gmail.com Website: www.pal.gov.pk

## فيرست

| فاكزهمه قاسم بكبيو       | اداريے                              | 7  |
|--------------------------|-------------------------------------|----|
| ن كباب عي يحاجمام        |                                     |    |
| خورشيد بيك ميلسوى        | اگاپ دہر دسمن سب مطاعے رہے جئیل     | 9  |
| اليعسا دعهدالعتلى        | ہنائے کا کتا ہے کہریاہو             | 10 |
| 7.7.100                  | خعر عقيد مع أي خوب مطاموا مجھ       | 11 |
| على دضا                  | زبال كووصات ورود والملام جا ي       | 12 |
| دانتال زخ مرئے ان کی اسا | ال ب(فزلیات)                        |    |
| علفرا قبال               | تخاربوا بالم يخاربوا ب              | 13 |
| ميل يسد                  | كون بي كل كا أرفقارت مجماجات        | 14 |
| عليم آريشي               | ع موں کا ہے کا کے الے کیال کیا      | 15 |
| صايقلو                   | ين مجدورية أكر غانة غدا شرويا       | 16 |
| باقى احمد يورى           | وہ متم كر كے وشيمال تيس جونے والا   | 17 |
| 24127                    | ما ا ا ميدور کالات ب                | 18 |
| حسين ح                   | مر ساب رہمی نفے میں آنے والے        | 19 |
| طارق قيم                 | مم طلسم خيال جو بركياجو             | 20 |
| تبالدعليم                | ا کے سکوے چھم واپ ، وردشکت یا ٹی کا | 21 |
| ميدلواب دررنتوي واكثر    | يوت تقديد وواقراركياكيا             | 22 |
| الفنل كوبر               | ما ووائم کے جہاں میرے               | 23 |
| سعيناجد                  | مون پر جے دقت کا سامہ ساہوگیا       | 24 |
| رقعت اقيال               | بحم وصدوح إن كويه كيا كمال ديا      | 25 |
| سعيدخاك                  | سالگه يې دل کې پيلوگر سکون چې نديو  | 26 |
| عرفاك ستار               | مجلس فم ، زکونی برم طرب کیا کرنے    | 27 |
| 200                      | الرجوم في رستدوياتو أول كا          | 28 |
| احمأ درلين               | كوني چره اس بردور اشا جا يكاتما     | 29 |
| اعيارتعماني              | ول ك كالى سے وقع و تمال سے فل تميا  | 30 |

| 31  | بوافزان كي بطيخ بكرتين جانا   | الخرعيات                         |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|
| 32  | ايك چيره وجو مشم خواب شي اتما | Just                             |
| 33  | بنواع جب تركامات طوم          | طابرنظاى                         |
| 34  | درود لياركو يجان شرركها بواي  | متيرفياض                         |
| 35  | عن الدين أوجب آسال عالي كا    | انجدحرات                         |
| 36  | شمارت لی میں بیکام کرآئے      | تعمان فاروق                      |
|     | (4                            | لفناكي اك لكير كمنجاهو ل التلبير |
| 37  | مهلى دنيا كاپيشر (سندني)      | ٢٥ ب تيل هيم                     |
| 40  | ا ع يقد يد س فكل مواا يك فوشة | حسن مهاس رضا                     |
| 41  | بيند ها كاه لا د              | على هدارشى                       |
| 43  | نا شهل راب                    | زابدمسعود                        |
| 45  | 13.                           | ما وطلعت زايري                   |
| 45  | جوال جسمو ل کی مرده جماؤی جس  | احرحسين جلبه                     |
| 47  | عرصة خواب                     | محرمتن ق الم                     |
| 48  | # <u>8</u>                    | 14,582                           |
| 50  | بإفي الله ما في               | لويد سادق                        |
| 53  | هيس بگ                        | عبيدا والثام                     |
| 54  | مِعَ <i>لِيا</i> فِا ہے ہے    | حمادتيا زي                       |
| 56  | Eset                          | عجيره زش                         |
| 57  | العشر في إدى<br>العشر في إدى  | منظور شعين كإساف                 |
| 59  | مر ے دائرے تحق ہے ور          | 26/2                             |
|     | واب(افرائے)                   | اكفائدتر يعنوان عي دكها          |
| 61  | دوكياك دى توكرى               | مجرالياس                         |
| 65  | حو له لا                      | JE 127                           |
| 73  | دل كودل بعام                  | خالد من جي                       |
| 83  | عميم صاحب                     | زيق سيد                          |
| 91  | 915cm                         | شاچن عباس                        |
| 100 | J1,3                          | مجم الدينا جر                    |
| 113 | وارث                          | جالها عالم                       |
| 115 | فيعل                          | كران شفقت                        |
|     |                               |                                  |

| 123 |                      | چېر کاتلاش                      | الم المراتير                      |
|-----|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|     |                      | ا (فورنوشت مقارك)               |                                   |
| 125 |                      | المكافئ عن قيام                 | القراقبال                         |
| 131 |                      | يللي                            | سلمان إسط                         |
| 153 |                      | E                               | محمد عارف                         |
|     |                      | ن (محقق وعقيد)                  | نبالنوكلك ومريرخامه غريك Do       |
| 159 | ع الي تقيدي جائزه    |                                 | اقبال آخاتي واكثر                 |
| 179 |                      | الليق عمل ادمنا زگ              | 4200                              |
| 183 | د في جائز ه          | جِمَا جَهِي بِهِ فِي: نساني وَا | ارشد محووده شاده فاكثر            |
| 196 | الم ال               | وخاني زان: تجاور                | فاكثرار شدمعرات                   |
| 199 |                      | ادبادراسلومات                   | قاسم يعقوب                        |
|     |                      | (عالى اوب)                      | جمل بحاوري صدنا إجاجا             |
| 205 | لا طبی امریکن اوب سے | 3/2 cl                          | البرتل كارشياما وكيز رحز وحسن فيخ |
| 208 | كينيرين ادب سے       | ئر څلېای                        | الحس مرور فراس في                 |
| 220 | ج کا دب ے            | معروف بهنتيال                   | أورحان بإمُوك وجمم القرين احمر    |
| 243 | لاطینی امریکن اوپ سے |                                 | ازاعل آليند عدخالد في إددهار      |
| 249 | آلائيادب س           | 000                             | ميعنث جان اروائن رفحه اسلم        |
|     | ()6                  | وصى كوشة هرو حافزت              | مادوں سے بلتار تبادیا بھے (خم     |
| 253 |                      | \$ Z U - 10 T 3                 | قروغ فرخ ناه پاتوره يا            |
| 255 |                      | ده کی کے ماتھے                  | قروغ قرخ ناه پالوره يله           |
| 258 |                      | EZID.                           | قروغ قرغ ناه ياوره يل             |
| 260 |                      | 9,32 1                          | قروغ قرغ تاه يرقوره بل            |
| 262 |                      | 250                             | فروغ فرخ تاه يرقوره بلد           |
| 263 |                      | آغازميت                         | فرو ځ فرځ ناه پرتوره پله          |
| 265 |                      | الحزاف                          | فروغ فرغ ناه پرتوره بله           |
|     | (2.1%                | كا(پاكستاني زباتوں              | كونى سائے كوش داستال بعالول       |
|     |                      |                                 | 50                                |
| 267 |                      | دو پيرول شي انځيا يا            | ليات رضوي مثلد حنائي              |
| 269 |                      | آئى يىك                         | ارشاري كي النيم شاس كالي          |
|     |                      |                                 |                                   |

| المتم بالمستشاعي دار ادار: و      | p FF                                     | 270 |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----|
| بنيل                              |                                          |     |
| وأرث شاوررانا معددوثي             | المنكو وكرون مكى ويال يو يك              | 271 |
| بشركا وارزا برمسعود               | مُنْكِسِ لَغَا فِي هِمِي بِمُدُ وَلا سَا | 272 |
| حتيف إوارعام عيمالتد              | شراك كسييز يون                           | 273 |
| 2                                 |                                          |     |
| احمدين طالب وسلطان فريدي          | ازل سے میں اک عمت دعوتی                  | 275 |
| عارف جمهم رسلطان فريدي            | 355                                      | 276 |
| شليد ومردا درشابد ومردار          | br                                       | 277 |
| £ #                               |                                          |     |
| الشهافلك بيزوا ربواحد بلثي بيزوار | كاروالي مرا و                            | 279 |
| منبر إديني رشرف شاد               | ذحول بتاشون كاانجام                      | 280 |
| فني يوال رقني يوال                | شقة                                      | 284 |
| مرا عی                            |                                          |     |
| سعيداخر رخورشيدر إني              | Julea &                                  | 286 |
| مخور تلتدري رشهاب صفرر            | بالماضو                                  | 287 |
| واكزكل ميان اهمان بكل ميان اه     | ان محيل                                  | 289 |
| Satte                             |                                          |     |
| يروضر عبدالرزاق صابره مان منصور   | بالش كرنے والايج                         | 293 |
| اميمرا لملك مينتكل مان منصور      | فتطره                                    | 295 |
| 525                               |                                          |     |
| ارشدى، پروفيسرمقلام دورانا        | U.                                       | 297 |
| ارشديل، پروفيسر مفلام مرود رانا   | جا ووگر                                  | 298 |
| 800                               |                                          |     |
| محرطيف وكرطيف                     | يكال عن                                  | 299 |
|                                   | र्थि की की की                            |     |
|                                   |                                          |     |
|                                   |                                          |     |

## اواربيه

ادب کمی بھی معاشرے کا بہترین عکاس ہوتا ہے۔ کسی قوم کی داخلی تا ریخ سے آگاہی حاصل کرنی ہوتو اس کے ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے کیوں کرا کیے تا ریخ دان ،کسی خوف ،لا کی یا کسی اور مصلحت کے تحت جن واقعات سے صرف نظر کر دیتا ہے وہ ایک ادیب، شاعرا ور دانشور کسی اور پیرائے میں آشکار کر دیتا ہے۔ ادبیات کے ذیر نظر شارے میں بھی آپ اپنا اردگر دیتا ہے۔ ادبیات کے ذیر نظر شارے میں بھی آپ اپنا اردگر دیا ہائی علائل کر سکتے ہیں۔

گزشتشارے بیں ہم نے ادبیات بیں تحقیق و تقید کے لیے الگ ہے ایک صد محقیق کرنے کا معند بید دیا تھا، جس بیں ای ای کے قواعد و ضوابط کے مطابق تحقیق و تقید کی مقالے شائع کے جائے ہے تا کددیگر تحقیق مجاول کی طرح ادبیات بھی ای ۔ ای ۔ ی کی فہرست بیل شامل ہو سکے۔ لیکن بعض او فی طفو ل کی طرف ہے بید دائے سامنے آئی ہے کہ ادبیات سرکاری طور پر شائع ہوئے والا واحد ادبی جربیدہ ہے جس بیں او فی تخلیقات شائع ہوتی ہیں جب کر تحقیق و تقید کی جونے والا واحد ادبی جربیدہ ہیں ہیں او فی تخلیقات شائع ہوتی ہیں جب کر تحقیق و تقید کی جربید ہیں تحقیق و تقید کی کے اس میں تحقیق و تقید کی کے اس میں تحقیق و تقید کی کے اس میں تحقیق و تقید کے لیے ایک بڑا حصر محقیق کرنے کی موجودہ ہیں ہیں اجربی کرنے کی موجودہ ہیں ہیں اجربی کا جربی طور پر تحقیق و تقید کی موجودہ ہیں ہوئے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں موجودہ شورت برقر ارر ہے گی۔ موجودہ شورت برقر ارر ہے گی۔ موجودہ شورت برقر ارر ہے گی۔ موجودہ شامل ہیں ، و ہیں موجودہ شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسیر ، افسانے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ، قسارے اور مضامین شامل ہیں ، و ہیں ۔

خودنوشت والخ عمری کے لیے الگ سے ایک کوشیخت کیا گیا ہے۔
ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے۔فاری کی ممتاز شاعر وفر وغ فرخ زاد کے
ہاری کوشش ہوگی کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے۔فاری کی ممتاز شاعر وفر وغ فرخ زاد کے
ہے بھی ہم نے الگ سے ایک کوشیخت کیا ہے۔اس شارے میں عالمی ادب سے آرا جم
ساتھ ساتھ پاکستانی زبانوں سے آرا جم بھی شال ہیں۔یوں او بیات کا بیشارہ صرف اردوا دب
عی کا نیس مل کہ پاکستانی ادب کا نمائندہ جریدہ ہے۔
ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پہند آئے گی۔
ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پہند آئے گی۔
وُلْ کُرْمِحْدِ قَاسِم بھیو

گاب و سرو سمن سب عطائے رتب جلیل به خار زار و چن سب عطائے رتب جلیل

اسی کے دستِ بُنر کا کمال ہفت افلاک بیر دشت و کوہ و دین سب عطائے ربّ جلیل

به عرش و کری و لوح و تکم، به حرف و بیاں به قکر و نن، به سخن سب عطائے ربّ جلیل

بیه مُفک و عزر و ریحان، بیه لولو و مرجان عقیق و لعل نیمن سب عطائے ربّ جلیل

ہے فافت ہے کیور ہے باز ہے چ<sup>و</sup>یاں ہے عندیب چن سب عطائے ربّ جلیل

یه نطق و لپ، به شعور و خیال و زبمن و خرد زبان و تلب و دبمن سب عطایح ربّ جلیل

به کهشائی، به مبتاب و انجم و خورشید به خاک دال به منگن سب عطاع رب جلیل بنائے کا نات کہا ہو ہے حق ہے تم زعم الانجا ہو شهی او کاکات وین حق بو شهی او مقصد ارش و یا بو شهی جو آسان علم و دانش شهی ناج امیرالاذکیا جو بدایت، زشد، تلقیس، وطا بوغم عمل، خیر العمل، خیرالوری بو ہے قرآل، نوز امراض آدم تم ال نور میں تعبیر شفا ہو تبی انانیت کا ہو تناسل تبی او انجاع ارتقام ہو سبي بو بندگي كا استفاره سرايا بختق، معراج وفا بو شبی ہو اعتاد ذات مؤس شبی موس کے دل پی حوسلہ ہو شهي تو اغتبار رسين حق بو مصدق، مصطفی بو مجتبی بو شجر ہو گلتان رہی حق کا شہی دنیا کے پیل کا ذاکقہ ہو نظان منزل حق بھی شہی ہو شبی زاد سنر ہو راستہ ہو جو رستہ خیر کی جانب روال ہے۔ اس رستہ کا تم سیدھا ہا ہو نہیں دیکھا کہی ممراہ ہوتے تہارے ساتھ جو بندہ جلا ہو ابد تک روشی بی روشی ہو ابد تک روشی کا سلسلہ ہو جے محبوب دنیا نے بتلیا ضدا کو جو ہے بھائی وہ ادا ہو یکی پیغام ہے سب کو تہارہ معلا کرہ تا کہ تیرا بھی بھلا ہو منانت بخصیش مومن کی ہوئم کن گاروں کے حق میں تم وعا ہو بظاہر تم " ہو انسال جیسے ہم ہیں رسالت اور تقویٰ میں سوا ہو شهی تو اختابِ آخری ہو شہی تو زامت اول کی رضا ہو

#### لعريق

شعرِ عقيدت ني خوب عطا بوا جھے شكر، بزار فحكر رب، رزق ثا ملا مجھے عشق میاز کا طلسم، جلد بی محو ہو گیا شوق نوه ب نعت نے ایبا مزا دیا مجھے صرف مُطاحُ ہیں نبی ان کے سوا کوئی نبیس راہِ عمل میں جانے آپ کا تقشِ یا جھے نحت نی نے کھول دی راہ نعوت کلک پر ذَكِرِ إِنَّي فَيْ كَرُ دِيانِ دِرَدَ سَ آثَنَا مُصَ شوكب خبر و سليم، تيختي دبيس نكاه بيس صفق بالله و کیا ایا اک آن مجھے بے عملی کا ہے مرض، اس سے نجات کے لیے جیروی رسول کی دے دے کوئی دوا مجھے رموی بختی کا فظ ایک جیار ہے، ممل عبد سحابة تي درس بي دے کيا مجھے جذبهٔ خدت و هین کاش نعیب بو کے طول الل کے درد سے جاہے اب شِفا مجھے اللم مثق معطف ابي جك عزيد من بے عملی بنا مین شیر بساط کا مجھے

زبال کو وصف درود و ملام جاہے ہے نظر كو روضة خيرالانام طاي ب ای جس راز ہے نبال مری فعیلت کا مجھے غلاموں میں اوٹی مقام جاہے ہے م کھے اس کے بھی مدینے کی رہ گزر میں ہوں کہ جھ کو لذہ کیب دوام جاہے ہے یہ بارگاہ رسالت ہے، ہر قدم یہ یہاں نگاہ عوق بہت احرام جاہے ہے وہ جس دار میں مسکن ہے میرے آ قا کا تمام محر وين تو قيام جاي ہے خدائے لوح و کلم! مدحت کی کے لیے افن کے باب میں پھے اجتمام طاہے ہے اتھی کے کو ہے میں کٹ جائے زندگی کہ مجھے فنائے غیر دید دام وایے ب نہ جاہے کھے دنیا میں مرتب کھ بھی جو جا ہے تو گراؤں میں نام جا ہے ہے عجیب کین عبادت ہے اُن کے ردھے پر أى فغا شي جود و قيام چاہيے ہے جہال میں ہمی مری نبیت رہی ہے ان سے رضا ای حوالے سے محشر میں نام جانیے ہے

کی جارا نہ ہوتا بڑار ہوتا ہے لکی ہوئی ہے جو ایکھوں میں تیری آمد و رفت ابھی تو دل نے بڑا ریگوار ہوتا ہے جال جال نہیں امکان تیرے آنے کا وہاں وہاں بھی ترا انتظار ہوتا ہے رکیں کے کیا ترے دریا کے درمیان میں ہم كر آر بوا ب يا بم نے يار بوا ب انیمی تو ول نے اٹھانا ہے اور میمی تقصال ابھی تو اور بہت کاروبار ہوتا ہے عادے خواب نے چلنا ہے کاروال بن کر حاری خاک نے آخر غیار مونا ہے مجمى تو كرنا يزب كا عارب ساته انساف مجی تو آپ نے ایمان دار ہوتا ہے یہ تحر بیت چک ہے تو اب کیں جا کر تباتہ ایتے لیے سازگار بھا ہے ظفر کے ہاتھ میمی خال میں اور دل مجمی، تحر أى في آپ كا أميدوار عونا ب \*\*\*

کون ہے کس کا گرفار نہ سمجما جائے بی بیز ہے یہ ابرار نہ سمجا جائے میں نے کب دنیا میں آنے کی تمنا کی تھی جھ کو دنیا کا طلب گار نہ سمجما جائے ساری دنیا کو بدلنا کوئی آسان نبیس مکی دیوانے کو بے کار نہ سمجھا جائے اس کو باطن سے سروکار ہے طاہر سے نیس وین کو رون بازار نہ سمجھا جائے اک کی بات تو ہے اس میں جھنے والی مجھے کافر اے دیں دار نہ سمجھا جاتے تیری دنیا پس سرے حسن کا شیدائی ہوں اے خدا ہے کو گنہگار نہ سمجا جائے نوع انبال کی برائی کا تقاضا ہے ہی رتک اور نسل کو معیار ند سمجا جائے **ል**ልልል

بیج خموں کا یو کر اُس نے جھے نہال کیا گھر خالی تھا اِس دونت سے مالا مال کیا

جر کی کمی ہے زاری نے ایک کمال کیا میری موت سے پہلے اُس نے وسل بحال کیا

ایک تو اُس کا غم ایبا ہے جس کا توز نبیں کھ دنیا نے اس کا سپتا اور محال کیا

أس نے جب رافیس کھولیں تو شام کے سورج نے وقت ہے وقت سے پہلے وحول اُڑائی اور زوال کیا

بھتی میں اُس کو قید ہاری جب سے ہوئی عزیز ہم نے دامن نار کیا اور اُس کو جال کیا

میر سے غم آزاد ہوا تو کھی عمر ہیں تھا ہم نے جب اُس کو اپنایا شاخ سے ڈال کیا

ایک انو کے پن کی خاطر ساری عمر طیم خود کو اپنی قیر میں رکھا اور یہ حال کیا نش شک شک میں سجدہ ریز اگر خانہ خُدا میں ریا خُدا کواہ کہ زعمانِ باورا میں ریا

اگر قريب رگ جان تھا واقعی كوئی تو كيا وہ ساتھ تھا مير ئيس ميا

سمی کے پاس نہ تھی کوئی سانس میرے لیے سمیع جو طوق تو نیس جھواتا ہوا جس رہا

بر بست و بُود تھے کیساں جری بُدائی میں بس اس قدر مجھے اثبات تھا کہ لا میں رہا

میں اُس سے دُور اُسے دیکھتا تھا حسرت سے مرا تحدا، ہری وجھنی ہوئی دُعا میں رہا

نہ جان بائے ہم اک دومرے کا حال ظفر میں میں خامشی میں رہا اور وہ صدا میں رہا

ود ستم کرکے چھیاں نہیں ہونے والا خت کافر ہے مسلمان نہیں ہونے والا

ایک ون تھنج کے لاتا بی بڑے گا اُس کو یُوں علاج عمم ججراں نبیس ہونے والا

اک دیا شمر میں جاتا ہے اگر تو کیا ہے اک دیے سے تو چراغاں نہیں ہونے والا

بھول جانے کی جی کوشش تو کروں گا لیکن کام مشکل ہے ہو ہماں نہیں ہونے والا

تیرے آنے سے بہاریں بھی جلی آئیں گی ورنہ بید وشت گلستان شیں ہونے والا

 $e \frac{1}{2}
 e \frac{1}{2$ 

مانا أے ہند جریری لباس ہے میں کیا کروں کہ میں نے اُگائی کیاس ہے خال عذار، عارض و زخبار، چیم و اب تیرا جال زخ مرے فن کی امال ہے اُس نے کہا کہ دل میں کوئی رو گئی خلص میں نے کہا کہ ہاں ترے کئے کی اس ہے ثابیر سمجھ کے نہ کوئی میری کفیت میں مسکرا رہا ہوں مرا دل أداس ہے حرال میں سب کہ آج مرے ساتھ و تبین لوکوں کا اک بجوم مرے آس باس ہے میں بد گال نہیں ہوں تیرے عبد وسل سے مجھ کو تو ہی ہے مرا دل مح یای ہے قرصت لحے تو ديوه و دل قرش راه ميں تم ہے ہمد نیاز مرا التمال ہے جُمُر مٹ میں پُن کے تُو نے کیا اُس کا انتخاب کوا جزیر أو مجی حاله شال ہے \*\*\*

مير ب إلى المجلى نفي نبيل آن وال زرد شاخوں یہ شکونے نہیں آنے والے مرتول اشک رے اہر کی صورت ول پیں یونی آسموں میں یہ قطرے نہیں آنے والے عمر بجر راه کا کرتی بین خالی آنگسیس اس لے لوٹ کے آتے نبیں آنے والے؟ ان ملاقاتوں کے لحوں کو تنبیت جانو الوث كر يكر تو يه المح نيس آتے والے جن کی نظروں میں مشش رکھے نہ آب و دانہ عال میں ایے برندے نہیں آتے والے بادبال جن کے نہ واقف ہوں ہوا کے رخ سے ساحلول ير وہ منينے نہيں آنے والے اینے بازو یہ مجروسا جسیں کرنا ہوگا خود بخود باتھ فزیے نیس آنے والے خود عی کرنا ہے ہمیں اینے مسائل کا علاج آمانوں سے فرشتے نیس آنے والے رات کی رات ملا ہے تھ تارکی صح کے بعد اعظیرے نیس آنے والے 습습습습

## طارق فيم

تم طلم خيال مو، كيا جو کوئی زُبرہ جمال ہو، کیا ہو آرزو ہو کوئی جو پوری شہ ہو حسرت لازوال موء كيا مو آئیتہ وکھ دکھے (جرال ہے آپ اپنا جمال مو، کیا مو اک بری می جھاک دکھاتے ہو خواب ہو یا خیال ہو، کیا ہو رمیان رہتا ہے کوں تمہاری طرف رفت گاہ خیال ہو، کیا ہو کھلنے پاتی نہیں ہے کیفیت بجر ہو یا وصال ہو، کیا ہو اص نیں ہو رہے ہو تم مجھ سے كوئى مشكل سوال جوء كيا جو يو يُصح مين فرشت آدي بو آدی کی مثال ہو، کیا ہو \*\*\*

ایک سکوت چیم و اب، درد شکشه پائی کا کتا طویل جو گیا، دور تری جدائی کا

تم مرے زو ہرو بھی آئے تنے بیاں کہ جس طرح رات کے زرد جائے یہ دائے، سحر نمائی کا

علتے ہوئے جو ساتھ ساتھ بھیر بین کھو تریا کہیں پھر نہ بلٹ کے آ سکا ہاتھ بیں ہاتھ بھائی کا

مشق فکست کما کیا فکوہ گزار آگھ ہے ایک عی رو میں کمل کیا بھید جنوں قبائی کا

فرصب جر کے لیے اتی شدیے شد کہ بس یاد ہے میرے ہاتھ کو زور تری کلائی کا

جو بھی جیں بڑج و شم سو ہوں ، مبلب کے نکس کے بار اُٹھائے ذہن ہر! دل کی گرہ کشائی کا

یہ ہے تری سرشت آگر، کوئی صلہ طلب نہ کر خالبہ کم نظر! خموش، وفت گیا بھلائی کا خالبہ کم نظر! خموش، وفت گیا بھلائی کا

## ذاكنرسيدنواب حيدرنقوي

بوئے شے وعدہ و اقرار کیا کیا پر ان پر یار کا اصرار کیا کیا نبیس دار و رس کی آزمائش کو تحل تم ہے آیا بار کیا کیا ہے دل زخی فریب دوستاں ہے بے ہیں ایے بھی افیار کیا کیا ہوئے تھے خاک ہم اک ہی تظریس ہمیں تھی حسرت دیدار کیا کیا تبھی اپنول تبھی غیروں کی البحصن رہا دل ہے ہر پیکار کیا کیا چلن اس نے نہ بدلا بے رُخی کا ہوئی تھی یار سے تحرار کیا کیا وی احوال گاشن کا ہے راتی کو زرونی نرگس بیمار کیا کیا \*\*\*

## افضل كوهر

ماه و الجم شخ جهال. ميرت بين وين سارت رفتگال ميرت

فاک ہے پوچھ کر بناؤں گا فال و خد ہیں کہاں کہاں میرے

میں بھی تیری زیس کا حصہ ہوں اب چھک بجے یہ آماں میرے

جیے تقلیم ہو عمل ہوں جیل عُو بھی بٹ جائے گا مکاں میرے

جنگ تو دومروں کی تھی کوہر اور مارے گئے جواں میرے شہر شہرین مورج به جیسے وقت کا سامیہ سا ہو گیا وہ جو مجھی الاؤ تھا شعلہ سا ہو گیا

چهول سی ایک یاد کا دیجک جلا کمیں قرب و جوار دل میں اعربیرا سا ہو گیا

اب ٹونے بین ٹم تو برتی نبیں یہ آگھ کنے کو زنرگی کا ملیقہ سا ہو گیا

اک عمر انعکای تمنّا کا ہے صلہ آئینہ خود بھی عکس تمنّا سا ہو عمل

جسکی سی و کھے لی سمی ماضی کے خواب کی برسوں کے بعد سائس لی زندہ سا ہو گیا

جھڑتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں پھول اور خواب اس شیر سے جمیس بھی علاقہ سا ہو گیا شیر کے جمیں بھی علاقہ سا ہو گیا

## رفعت اقبال

جم و مد و چراغ کو بید کیا گمال را مورج تو اچی موج پیس ڈویا روال را

اک آسال کی خاک تھی جُو اور کیا کہوں سس جا بسر کی تمرِ گزشتہ کہاں رہا

رُفست کے وقت ضامنی الی ہوئی عطا بے خوف وشمنال عی رہا جس جہاں رہا

محملیا نہیں تھا عقدہ ہستی کسی طرح جب تک ترا جمال تظر سے نہاں رہا

تھور کارٹس پہ رکھی رہ منگی تری آباد تیرے تنس سے سارا مکاں رہا شہر شہر شہر کے بھی دل اکسی پہلو گر سکوں بھی نہ ہو البو بھی نہ ہو البو بھی اس قدر آمیزش جنوں بھی نہ ہو

کیا ہے جیے حبت نے دربدر ہم کو کو کوئی کسی کی طلب بیس خراب ہوں ہمی نہ ہو

ابو رُتُول میں کہاں سے میں فاخت کے لیے وہ شاخ لاؤں کہ جس پر نثانِ خوں بھی شہو

وہ زخم کیا جو کسی جال کو روشنی بھی نہ دے وہ رفج کیا جو روایت گر جنوں بھی نہ ہو

وصال و بجر کے نشے بدل کے دکھ لا قرار ہیں بھی ند آئے، قرار ہیں بھی ند ہو

ہمیں تو عشق عبادت کا معجوہ ہے سعید عزیر جال میں دہ سجدے کہ سرگوں بھی نہ ہو شہر شہر کا شہر کا شہر مجلس عم، نہ کوئی برم طرب، کیا کرتے مرى جا مكتے تھے آدارہ شب، كيا كرتے یہ تو اچھا کیا تجائی کی عادت رکھی تب اے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے روشني، رنگ، مبک طابر خوش کن، صا اوُ نہ آتا جو چن جن تو ہے سب کیا کرتے دل كاغم ول مين لي لوث محظ بهم حيب طاب کوئی سنتا می نه تھا شور و فغب کیا کرتے بات کرنے میں ہمیں کون ی دشواری تھی أس كى آلكموں سے تخاطب تھا سواب كيا كرتے كي كيا بونا تو پار زعم بھي اچھا لكنا ہم زیاں کار تھے، اعلان نسب کیا کرتے و کھے کر چھے کو سریائے ترے بنار جوں جال بلب تھے، مو ہوئے آہ بلب، کیا کرتے الله فی کیا تول سے مند موڑ لیا، تحک کیا ان کا کھے تھی نیں تھا کہ بدیب کیا کرتے جو بخن ساز جراتے ہیں مرا طرز بخن ان كا اينا شاكوني طوره شاؤهيه كيا كرت کی ہونا تھا جو عرفان ترے ساتھ ہُوا مثكر مير بملا رّا ادب كيا كرتے

اگر جوم نے رہ دیا تو آؤل گا میں سرگزشت سفر، آپ بی سناؤل گا تبک سری پس سی، نام تو کماؤں گا یں تیرے واسلے دیا کے باز اُٹھاؤں گا اگر ہے والوپ ترا جم چھوٹے آئے گی میں بادلوں کو تیری حست یہ مھنج لاؤں گا میں آج آگھ سے نیکا ہوں اور گال یہ ہوں كل آسان يہ جاؤن گا، جمكاؤن گا میں و کھے لول گا کہ ہے کون کون دوست مرا؟ میں جان بوجھ کے تھوڑا سا لڑ کھڑاؤں گا ذرا سی در رہوں گا تہاری محفل میں پر این جیے ی لوکوں میں لوٹ جاوں گا يس ديك ديك نه يجول كا خون ول اينا كلي بين نكلون كا، آواز بيني نكاؤن كا ڈرا ی اور یااؤ کہ ہوٹ آئے مجھے ديش يول گا تو پکه اور دُهُگاؤل گا مرا جون ہے مجنوں سے کھ الگ نامر سو اسینے واسطے صحرا مجی خود بناؤں گا \*\*\*

کوئی چرہ ہیں پردہ تراثا جا چکا تھا کہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ لکھا جا چکا تھا

حقیقت اور تھی جو بعد میں ہم پر کملی تھی ہمیں کچھ اور ہی قصہ سایا جا چکا تھا

تارے نیلے اعموں کو سونے جا چکے تھے بال عدل کو کیم لیٹا جا چکا تھا

ہمیں معتوب کر دینا روایت بن چکی تھی کوئی نشتر رگ و ہے جس انارا جا چکا تھا

انھیں اک بار پھر سوٹی مٹی مند نشنی وی غاصب کہ جن کو جزمایی جا چکا تھا جہ جہ جہ جہ دل کی محل ہے وہم و گماں سے نکل کیا وو محض رفتہ رفتہ یہاں سے نکل کیا

پھر ہے تھینجی جائے ہے جیسے کوئی لکیر وہ ہو گیا جو میری زباں سے نکل گیا

أس غم كا يوجد ب مرت سينے بيہ آج كك موجا تھا يس نے افك روال سے لكل كيا

دہوار و در سے تو بی گنتا ہے آج کل جسے کوئی شکتہ مکاں سے نکل عمیا

ہوا خزاں کی چلے تو بھر نہیں جانا کہ زخم جر کی وحشت سے مرتبیں جانا

کے ایسے کام لیے گھر رہے ہیں ماتھ جمیں مجھی مجھی تو یہ گذا ہے گھر نہیں جانا

میں روز اس کی گل جا کے خوار ہوتا ہوں یہ روز سوچتا ہوں اب اُدھر نہیں جانا

تمام عمر جو قال رہا ہے کاست دل سمی کی ایک نظر سے تو بجر نہیں جانا

ش خور بھی تھیک سے سمجھا ٹیس ہوں اپنا خواب سو میر ہے دوست مرے خواب پر نہیں جانا میں جہ جہا جہا

## ستع جمال

ایک چرد جو چشم خواب میں تما تکس اس کا ہر اک گلاب میں تما

مکھ کے پینے نتے اس کی ہیکھوں ہیں وکھ تو سادا مرے صاب ہیں تھا

ہم نفس جھے ہے ہے بغد جٹلا خود بھی اک عذاب میں نفا

اک فیانہ جے کمیں جاہت نا کمل ہر اک کتاب جی تھا

نشہ جو اس کی آآگھ میں تھا جمال وہ بھلا کب کسی شراب میں تھا دہ بھلا کہ شہراب ہُوا ہے جب سے ترے گھر کا راستہ معلوم م اس کے بعد مجھے کھ نہیں ریا معلوم ہُوا سے بربر بیکار جو رہا شب بجر جرائح بجر کے میں جاتا ہوا، ہوا معلوم ابھی ہے کتا ترے انظار کا موسم جونس نے ہوجھا تو کہنے لگا، خدا معلوم وصال کیا ہے، کے بجر لوگ کہتے ہیں مجھے تو ایک سا ہونا ہے ذاکتہ معلوم اے بھی لگ گئی آخر ہُوا زمانے کی اے بھی ہو کیا معلوم جو تھا، نامعلوم مس ستارہ شب عی سے بوجھ لیتا ہوں اے تو ہوگا مرے جاتم کا پا معلوم رے بغیر کیا تیرے قرب کو محسوں تریب ہوا ایک فاصلہ معلوم زمین شاد میں تکمیں کے کیا غزل طاہر ردیف کی ہے خبر اور ند قافیہ معلوم \*\*\*

در و دیوار کو پیچان پیش رکھا ہوا ہے گمر کا نقش کی امکان پیش رکھا ہوا ہے

طاق بیں رکھے ہوئے ہیں ترے احساس کے پھول تیری تصویر کو گلدان بیس رکھا ہوا ہے

حجرة شب سے بھلی ہوئی اک ساعت نے لوٹ آنے کو بھی امکان میں رکھا ہوا ہے

بار آوارہ، نکھتے ہوئے دو جار خیال اور کیا میرے شبتان میں رکھا ہوا ہے

اک کبائی مرے کردار سے تعیر ہوئی اک قبانہ ترے عنوان میں رکھا ہوا ہے

کوئی تعبیر برابر کی لمے تو جانوں سب سے اک خواب کومیز ان میں رکھا ہوا ہے

بھر در بھر بھکتے ہوئے پل نے فیاض خط قرب کو بھی دھیان میں رکھا ہوا ہے خط قرب کو بھی دھیان میں رکھا ہوا ہے میں اس زمین کو جب آسال بنا لوں گا تو اس وجود کو بھی سائیاں بنا لوں گا

تو این گاؤں کی چوپال کو جا تو سمی کوئی سانے کو میں داستاں بنا لوں گا

شب سیاہ نزی خامشی سے کھک آ کر سمی چراخ کی تو کو زباں بنا لوں گا

میں اینے جم پر بنتا میں انصار کروں ذرا سی قاک سے کیا قاک داں بنا لوں گا

یں ایٹے شوق کی محیل کے لیے انجمہ کس بھی وقت کوئی کہکٹاں بنا لوں گا منابعہ انہائی

#### نعمان فأروق

خار تحد کی جس سے کام کر آئے ہم اپنی بیاس کو دریا کے نام کر آئے

ہارے کم کا صندل میکنے وال ہے خرر سے ہم میکی درخوں میں عام کر آئے

اے گلے ہے لگانا تو خواب تغیرا ہے یکی بہت ہے جو اس سے کلام کر آئے

تہاری یاد کی جہاؤں میں دن گزارا ہے تہارے ذکر کے سائے میں شام کر آئے

پکھ اور ہو نہ سکا ہم ہے اس جہاں میں گر کی بہت ہے محبت میں نام کر آئے بین بہت ہے محبت میں نام کر آئے

## آفاب أقبال شيم

## ىمىلى د نيا كايىشېر (سۇنى)

 دائيں بائيں رئي ساد سے فٹ بالھوں پر پيدل چلتى غاموشى ا يک هم خبانی جيے سارے شرکولات ہو اك څېري تصوير برابرايك بى جلتے منظر كى ان خوش حال وخوش پوشا ک گھر وں جس ماہے جو چھی ہولیکن ایا کول ہے ان کے لائوں دالانوں میں التورشر ارسته اردائية والوثية اجمالكم دوز کی آوازیں لكتاب بصيرول لمى رخصت ير جران آ كرسوال ب بچوں سے کیوں سارامظر خال ہے شايراك دن آت جات کچو آ داب مکن بچو لکوا پ محمر كے باہر ديجي سكول میلی دنیا کے اس شرکا کیا کہنا مجرست وين استورول ك چوکوريز بازارول يي

اشیا کی بہتات مبراک شے جیے کوئی ماؤلءو جس کے چرے اور بدن کی مرتضیل رقم ہے اُس کے لیبل پر آ کھ پُرا آل بھيوروال ب تَمَا تَمَا إِيَّا مِنْ جِوزُ مِنْ جُوزُ مِنْ گا مک بی گا مک بین برسو ایک سدهائی اورمبذب سرکوشی کے آد محشور میں اس چوکوریز بنیاز ار کادهندا چارارتاب مرصداشايد بقط عمالم من اور جھے اُس دھوپ کھڑی پر علنے والے شرکی بےصدیاد آئی شادر ہے وہ میکسی والا جس نے سارے دیتے جھے الى قدره آوازين این کمری اور زیانے بحری باتشكين

\*\*\*

#### حسنعباس رضا

## آثار قديمه يا فكلا مواايك نوشته

حاري آ كو شرأو كيفائ اوربدن شنزبر كمنيز يرزاز وموسيك تق جب سيدشب ف كلا لي من كفرة بوف كي ثبري يم مے فوري تيمره مانكا .....ا عارے ہونٹ اعتر فتک اوراعے دریے وہتے كهم اكفظ بحى كبتي تؤريزه ديزه يوجات تلكم بأنحول بيش كياليت كابناته يبلي للم تق ( کیاٹن کرتے ،کیاں لکھتے ، کے لکھتے ؟ ) سوراتل جادت جوتبعره (جۇلل نامە) ساھنے د كھا ہم ایل میر نے خول رنگ بمونۇ ل كى دريد دىم اس پرشت کردی 10/1/ 1999

\*\*\*

#### على محرفرشي

## منده كي او لا د

وہشت گر دو! استامردو! چھینے پھر و عجے،آخر کہ تک؟ اپنی وحشت کے جنگل میں

ا ب بهنده کے بیرہ ا تم تو اپنی مال سے بھی دو جا رقدم آ کے بی نظیے اُس ڈائن نے ایک کلیجا چیرا تھا تم نے کتنی ماؤں کے دل شک ڈے کر ڈالے

> میر سدوطن کا بچہ بچہ

رات کومال کی اوری می کر چیکے چیکیدوتا ہے جنگل کاہرا کیک دریدہ تم پر احدث جیمی کے موتا ہے

وہشت گر دو! پی کے بارے میں تم نے پاک نی کی بات کی ہے؟ ''نیچ روروکر جب انگلتے ہیں آق ایٹی فر ہائش منوالیتے ہیں''

اے بہندہ کے بیؤ! گفر گھر روتے ہیے بات اپنی منوالیس محے ہر دہشت گرد کی گردن میں مونج کا پھنداڈ لوا دیں گے

\*\*\*

## ز ماندبدل رباہے

بجو ل كوياس بنھانے كى رسم نتم ہوتى من گیٺ کو بین گیٺ کو رات نو بجے تا لالگائے جانے کی رسم والعرين دوائي کي آخري خوراک کي مختظر جي يجول كالمهيوز كاكام فتقرنبين بهورما عبائی کی دیوار نے رات بحریش کرے کودوجھوں میں یا تف دیا ہے سير كابول من الوك كم كم نظرة في الله جي جيے جامن كےدرخت ير كيل یا پھولوں کے آس پاس تعلیاں يرست لزے سرکاری میتالول کے بیڈر زیادہ باروش ہیں

کدان پر ایک و دقت تین تین مریش انائے جارہ ہیں شاپک مال بین اوگ صرف فرخ نامے دیجے ہیں ایک دوسر کوئیں ایک دوسر انوں میں آرڈ رلینے کی رسم بھی ختم ہوئی ایک سے بھی ختم ہوئی ایک سے ساتھ مونے سے پہلے مکالم کرنے کی دوا بہت ایک سے بہا میں اور ایک ایک دوا بہت

#### ياه طلعت زامدي

### ترغيب

وقت خوابول بين جمله الا تا ب چا ندنى كافسول جنگا تا ب رات كى تميكتى خوشى بين آرز دول كى رُهن چاكا تا ب كتنامه هم ب چا ند كاچره كيسى روش ب تير ب بياركى بات اور پهجود بر ب بيرات بيراتهو، بيراتهو، بيراتهو، بخو به كيتا ب ميرا تجادل بيراتهو، آ ذ - - - سب بيول كريهال كهوجاؤ - - -

#### احدحسين بحابد

# جوال جسمول کی مرده حیما ؤں میں

پڑے لئے جوال جسموں کی مردہ جیماؤں میں سو مجے ہوئے چشموں کی الی اٹی پڑ ی ہے ہم ش وغاشا کے بے معرف ريسب پچود کيتے ٻي راور چپ ٻي فاروض کی را کھے نروان كادر بانبيس بهتا چلو مانا رمقدس عي تهي پيرآگ ليكن آك كاسابيبين بونا كبال جائے كوئى اب خواجشیں قانون میں بچرگتهذیب ب اور کے سرشی ذہب ہراین وآل ہے ول ش جوآ ئے وی آ کاش وائی ہے كبال جائے كوئى اب جي وي ي جوسحا كف يس كبيس آيانهن موتا فرستادہ رمولوں نے جوفر مایانبیں ہوتا \*\*\*

#### محرمتناق آثم

## عرصةخواب

### محظبير بدر

## مائے نی!!

میں فاک فام تھا توظرف گرتھی کہ تیری کو کھیں تھی چاک میرا تجھی نے جھ کورگل سے گل بنایا سکھایا بجھ کو پاؤں پاؤں چانا مری آ تھوں نے تھے کو د کھے کری جہان شش جہت کالطف پایا تیری ہی اور یوں نے میری مائے! مرئے کریاں دہن کو لفظ بخشے

> مری فہمیدگی اعباز تیرا تو بی آرائش فکر ونظر ہے تو بی مثاط گیسوئے ہستی مراعر فال آق بیجال آق ہے مرا ہونا تھی ہے محتر ہے مری مائے ایہ سب تیراہنر ہے

ر اشبکار ہوں ، الحمد اللہ!

ر ای کمس کے مطمئتہ

زیارت گاہ تھا تیراس ایا

ر ااحساس میری قبلہ کہ ہے

ہ جینا گر کوئی فن اس جہاں جس
مری ائے!..... جہا فنکارتی قو

سکھایا تو نے بی جھ کو کہ کسے اشک پینے جیں

متایا تو نے بی جھ کو کہ کسے اشک پینے جیں

متایا تو نے بی جھ کو کہ کسے اشک پینے جیں

نتایا تو نے بی جھ کو کہ کسے جیتے جیں!!!

# ياني!افوه ياني

صبح سوريا أغوييفا بون رييرامعمول نيس ہے شايه كوئي خواب اعمامير كمريث مين كرلايا تغا ميرس پر بچھ چڙيال شورمياتي بنسي اُ زاتي بيس شايدوه بھی جانتی ہیں بكارى باتس اور بر ربط قسائے ----آج بھی خودے ہار آیا ہوں رات كوخود بے لڑنا جھکڑنا سو یا تھا تھوڑاتھوڑ لیا دے الیکن نیندکی کولی \_\_\_\_ایک \_ \_ \_ نبیس ، دوجیا را کشمی ياتى! .... كوئى ياتى د كا سانس أكثر تي سانس ..... محربيدوزاندك قصي كرُ وسن كسيط ذا شَقَ اورينز حديز هے بيكريوں ي تو في يجو في الفظ أكلته ريتے بيں

سلطے میں مرجعاتے پھولوں کے چیروں کودیکھا ہے؟ مسیح سومیر ہے ہیں ہے چارہ سائی چا ہے جیں اچھا میں پچوکرتا ہوں! لیکن میر ہے ہاتھ داور ہا ک جیسے کسی نے باعد دریے ہوں

دو و با ب دھوپ! خودو پئے سہار ب اِن گلیوں میں میح سویر کوئی کہاں تک جا سکتا ہے نیند کی کولیوں کی کڑ واہمت ۔۔ یھوڑی تھوڑی اِق ہے اور ہوا میں اُڑتے طائز پوچھتے ہیں پانی ہوگا؟ پانی! سین ہیر ہیں میں کیا ہے میں اب اور کہاں تک جا سکتا ہوں! پھر کتا ہیں جن میں دیمک ہنت افلاک کے قصے پھر کتا ہیں جن میں دیمک ہنت افلاک کے قصے پھر کتا ہیں جن میں دیمک ہنت افلاک کے قصے فر مورڈ تی پھر تی

> کمانتے کمانتے۔۔۔۔ دو کھنٹے میں اتنے مگریٹ! بانی! کوئی بانی دےگا!

رنگ پر نظے خواب لیے جولوگ کھروں سے نظے ہیں سب جانتے ہیں ''قق بیم ۔۔۔۔ برائے نام بی ساتھ نبھاتی ہے ''قق بیم ۔۔۔۔ برائے نام بی ساتھ نبھاتی ہے نقدیس کے جھڑ ۔۔۔۔ ہیں رہ جاتے ہیں بڑی سرئے کے دونوں جانب ہر ۔ بیم ۔ اشجار توجہ کھینچتے ہیں

#### عبيد بازغ امر

# فيسبك

غزال آتھو جھے بھی دیکھو شکار تیزنظر ہوا ہوں حنائی ہاتھوں جس کھیلتا ہوں نگار فانے کیا یک وہران چو کھنے سے جس جھا نگتا ہوں جس بانٹا ں ہوں کتا ب چہرے جس اپناچہو ہز اشنا ہوں قبائے کاغذ جس التجا ہوں برمگ شیشہ جس آخینہ ہوں جس ہو لے ہو لے فضا جس تعلیل ہور ہا ہوں!

تعیف انگل پرتمس کرتے ہوئے زیانے کی داستاں ہوں بیس جرف کن بیس مے کیا ہوں کلک کر وقو زیان کلک وہر برخامہ بیس ہواتا ہوں قبول وا تکاریس بٹا ہوں اگر کہو ہاں آف بیس تہا را نہیں کہو گئے بیس تہوں

## مجھے کیا جا ہے ہے

مجھےروشی جا ہے ہے بوعے، دوبوعے جھوڑی می روشی جس سے میں ایک سورج بناسکوں نرم، روشن، آنسوؤل جیسا سورج

نہیں! جھے جھاؤں جا ہیے ہے ایک قدم، دوقدم جھوڑی می جھاؤں جس کے تلے جس ایک نیند کابستر ہناسکوں آرام دو، مزم، خوابوں سے پھرابستر

> نہیں! جھے افظ جا ہے ہیں دو، تین، بس تعوڑ مے افظ جن سے میں ایک تھم بنا سکوں خوبصورت میا معانی ،ادر مختفہ تھم

نیں! جھے سائس جا ہے ہے ایک گھڑی ، دو گھڑی ، سے تعوزی می سائس جے لے کے میں اسکامز بدا نظار کر سکوں طویل ، ہے ہو دگر ضروری انظار

نہیں! جھے دعائی جائے ہیں دور تین چھوڑی وعائیں جن سے میں اپنی بہشت بناسکوں خوبصورت ماؤں جیسی ، اداسی مجری بہشت

نہیں! مجھے پیرسپ جا ہیے ہے روشن، جھاؤں الفظ اسانس ،اور دعائیں جن سے بیں ایک دنیا بناسکوں اپنے رگوں ،اپنے خوابوں ،اپنے لو کوں جیسی دنیا جہا جہا جہا جہا

(یزیخم)

#### هيرنازش

## آغاز ضيح

201 مير ساوات كريعد حمکن أنارنے کے لیے جسم میں انگرائی لتی ہے آنكمول ميساكي خواب چھنا کے ہے ٹو ٹائے منين أتكعيس ملعائبواا يساأ فمتابون جيے كوئى رونا مُوا يج بستر کے چیر ۔ پر پڑی مجس خر یاں بتاتی ہیں ئىتنىلىي زىرگى مركس حال بيس ئىتى جلىدى جى بُدىكا بول ومل ترجام مين بجركا كمتنازهر بي ينكابون اومام كابستر ليبيتا بول آئينو تي بوئي آلكمول كويرت عيكماره جاا منیں کام پہ جااجا تا ہوں

(تڑیحم)

### منظور حسين كاسف

# <sup>تق</sup>شِ فريادي

سرِ مضمون رنجيده

رخ قر طاس نم ديده

قطم افسر ده افسر ده

وهوال با رود كاهبر محبت كی فضاؤس جس

مجری دخشت بواؤس جس

عُباراً لو هير كي چده با زار كامنظر

گلابول كيلو كيمرخ د هي شابرابول پر
مذا كيام م پرير پا

قيا مت به گنابول پر

نوا يخت ليبال درد جس ذو پي

لوا شان كا رزال

خصيل مبر سهارزال

دعا كي آخري ذ سيخ په بنها

وعا كي آخري ذ سيخ په بنها

تعنس کا گزادش فرد مایی کبیم ہے رمگر پیرائن کی خوشبو لے کے آئیل کی ہوا آئے کبیم معصوم کلیوں کے دیجنے کی صدا آئے صلیب داعظاں کی دخشتوں کے ذرد ہوسم کے گز رنے کی نوا آئے انز کر آسانوں سے خدا آئے خدا آئے!

\*\*\*

# مرے دھت سخن پرور

مرے دشت خن پر در! مرے گھر! تری دیراندوں کے نام پچھ سطریں ۔۔۔۔ کداک رم خور دو آبو کوسنجالا ہے بڑ اُتو نے کوئی وحشت تھی دیواروں میں جس کوقید رکھا ہے تری پچھ جفاج شرکینوں کی عناجت ہے بیا کیبی زیاں بندی ۔۔۔۔

ای گھر شیں مکان ولا مکال سے مادرائجی ایک بہتی ہے

مجھی جب نا زیائے تن پرٹو ٹے جیں طامت کے
اسی دیوار دور کے سائے جی سورج نکل آئے

مجھی سیماب تن برحیا

مخن کا مونا تھا ہے جا تدکا زیزار کرآ گئی ہے

میمیں اک دل زدہ فنکار نے جیپ کر

میمی نادیدہ سامع کو مدادی ہے

اجي ديوارودر كے سائے شين اك آسان بھي ہے

يبين اك بخرخوش رفتار
اک جونے روال بھی ہے
صلائے عام بھی انٹی ای درسے
مرے دشیت خن پر در!
مرے دشیت خن پر در!
مرے کھر!
مرے کھر!
کا اک رم خوردہ آبو کے جون کا ایمز بال ہے تُو
افاظ ہے تو اک جونے روال کے زادو حشت کا
افاظ ہے تو اک جونے روال کے زادو حشت کا
دا کے من کرور!
دوس تی ترور!

**ተ**ተ ተ

## دونكيان دى نوكري

بورے خاندان میں بی نبیس ساری را دری ادرجوئے سے شہر کے کی طلقوں میں بھی تنظیم احمد کی طویل جدوجبد کاچ جاہوئے لگا۔ اس کی زوی آ صف کے بھی ان کانے سے کا ایک مثاق اثر یک وال تصميد والوں کو التی ہے ، جس نے بن ہے حوصلے اور صبر ہے میاں کا ساتھ تبھالی۔ میدائی کا طویل عرصہ کا نا۔ سعودی ریال کی صورت میں آئے والی خاوند کی کمائی کاواخر حصہ ول میں ملال لائے بغیر و بوروں بنندوں اور ساس سسر برخری كرتى رى سريرا وكنيد في ماموات يهيداكرف كانتركى بركى كام ين وليبي في اور درى ومنك ك روزگارے لگا۔ بر حالے ش ساری ذمہ دار ہوں کا بوجہ برے بیٹے تنظیم کے کندھوں ہر ڈال کر بے چنت ہو کے میڈر بارائیم اسکا انتخان دیے ہی پائیس سال کی تر میں آ صفیاس کمر کی بہو ٹی اور بر دے ستر ورس اینے شو ہر کے چھو نے بھن بھا نیوں کو برا حالے میا ہے اورا سے بیروں یے کھڑا کرنے میں صرف کرو نے ۔شاوی کے شروع کا کہ آ دھ برس بردارومانی رہا۔ دونوں کوایک دوسرے کی جدانی ڈے کتی عظیم کی پہلی ملازمت لا ہور میں تھی جہاں ہے وہ بفتہ وار چھٹی ہے جملی راحد کو کمر آ جاتا اور دوسری راحد کا تین جو تھائی سوتے جا کے گز ارکز سمری کوسفر برنگل کھڑا ہوتا۔ ناوی آتی می جدائی پر بھی گایا کرتی: تیری دونکیاں دی توکری میرا لا کوں کا ساون .... لینن باب نے ایک می رے لگائے رکی: "استخوا ویرگز اروئیں ہوسکتا .... تھیم میٹا اکوئی شال کروہ ہوش کے اخن اور چھو نے بھن جمانی ان کا سوج ، انگلواس ملک ہے اور باہر جا ؟ ..... " تحقیم معودی مرب جانا تمیا اور با ہے کے سارے تواہ بورے ہو گئے۔وراثت میں ملے ہوئے تقریباً ا ژهانی کنال قطعنارامنی پرنجی نیم دیباتی نیم شهری طرز کا ساده او دفت سا کمرینا بواضا، بس کی میارد بواری بھی ڈ سنگ کی ترقبی مارکین وطن کا کمایا ہوا زرمہا دار آئے سے سرف ای گھرانے کی حالت می تدید کی ولک تاریخی

جیل آبیا ور مضافات کا بہ چلات پوٹی ایر یا کا حصہ بن آبیا۔ لب براک کمرشل پلازہ اس کے بیجھے باہم متصل پرآسائش چار رہائش بینٹ اور دائیس باتھ گل تجھوڈ کر قطار میں چاری کمرے مختسل خانے ، ملازموں کے لیے جو بہر کر وائے گئے تھے۔ گل سرف رہائش مخارے اور مرونٹ کوارٹر ذیکے درمیان روشنی اور بوائے کے لئے رکئی گئی ہی مریرا یا کنیہ بینے کی کمائی سے ذیا دوا ہے آبائی پلاٹ کے فیر معمول حد تک جیمی ہوجانے پر فخر کرنے لگا تھا۔ آصفہ نے جنوا یک بارد بے لنھوں میں شوہر کو سجمایا تھا کہ جس ذمین پروہ بے درائی ڈاتی کمائی ٹری کر دیا اپنے بھائی کے لیے آصفہ واپی سب سے چھوٹی ندشاز یہ بہت اپھی کی لیفن ماس نے بنی فوش اسلوبی سے بالی دیا۔ وہ بھائی کے لیے اسلوبی ایس کو اری جھی جی جی سے کہا مارا کہ کہ اور اور چھوٹی بہنس ایسی کواری جھی جی جی سے کہا سات سسر کے کڑے معیار پر رشتہ ہوا شاخ البندا گزشتہ ماہ اس کو بول دھوم دھام سے دفعہ کیا کہ تمام رشتہ وا راور دوست احباب میں احتاب کی داور نے اپنیر شد و سکے گر افر ادکنیہ سے فالی ہوتا گیا۔ ساس سر پہوائی کا دونوں بیٹوں سے مختے شائی امریکہ کے دور سے پر کئل کئے ۔ آصفہ نے چند ایک برشو ہر سے فون پر باط کر نے ہوئے کہا کہ وہ اپ گر اوٹ آئے ۔ دونوں بیٹے جوان ہور ہے جی ۔ آئیں لیپ بارشو ہر سے فون پر باط کر تے ہوئے کہا کہ وہ اپ گر اوٹ آئے ۔ دونوں بیٹے جوان ہور ہے جی ۔ آئیں لیپ باش سے بیٹ ہوگئی رشتہ یا جی موز یہ تھی ۔ اور موبا کی اوٹ میں گھے وہ لگنے کا مامنی لیپ بالے ۔ میاں نے جواب باکی اور اور دیس کا میاں اور اور ایس کی دور ایس کی کھی اور اور ایس کی کھی اور اور ایس کی کھی اور اور ایس کی دور ایس کی دور ایس کی کھی اور اور اور دیس کا میاں کی اور اور ایس کی کھی اور اور ایس کی دور ایس کی دور ایس کر دور ایس کی دور ایس کی کھی اور اور دیس کا دیا کہا ہوں اور دور ایس کی دور ایس کیا ہوئی اور اور دور ایس کی دور ایس کی دور ایس کی دور ایس کر دور ایس کر دور ایس کی دور ایس کی دور ایس کی دور ایس کو دور ایس کر دی کر دور ایس کی دور ایس کر دور کی کا میاں کر دور ایس کر دور کر دی کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دو

شاذیای شادی سے دو مبینے پہلے کمر کی مرمت اور دیک روش کرانے کی فرش سے جس کاریکر کو کام پر لکلا واس کا اند و بویدا ولچے ہے دہا۔ اٹا پہانچ چینے پر شاختی کارڈ دکھاتے ہوئے بڑے کے کسارے بیلے رہلے لیجے میں بولا: ''باتی بٹی ایسے رااملی کارڈ منیا تھ کے طور پر پاس دکھیں۔ پہایہ ہے: مرفرا زاحد ولد دیاش احد ، بیک تبر جائی بڑو کناوالی احصیل و ملح منڈی بہا کالدین''۔

" کیا۔ جا گیا۔ کو کناوان " بھے جیب وفریب الفاظائ کر آصفہ کو تھا۔ گی۔ کارڈ ہا تھ ش نے کر ہے جا۔
اس پر واقعی کیا۔ بھر 40 ہو کناوانی تکھا ہوا تھا۔ ایر سے پر چنے پر کئے لگا: ہا کی تی افریکر کر لیک، جا ہے دیہا ڈی پر لگا کیں۔ بورآ ب کے وارے میں ہو۔ شرورے مند ہوں ، اٹا رئیل کر وال گا۔ مودوری میں کمی آفر و نیش کیا۔
ریگ روش کے علاو واور بھی جو خدمت ہو، جقہ بند سے قلام کی طریق حاضہ ہوں۔ ایک مرش اور ہے۔ پر دسکی
ہوں ، کوئی خور تھ کا نا تھی ہوں مت ہو، جقہ بند سے قلام کی طریق حاضہ ہوں۔ ایک مرش اور ہے۔ پر دسکی
ہوں ، کوئی خور تھ کا نا تھی ہوں کہ وخش کو ماٹر شائی ہیں۔ جب تک آ ب کا کا م شم تیس ہونا ، دسینے کو
دے دیں۔ یا جب تک ملا زم نیش آ تے ، جھے اس میں دہنے دیں۔ تھوڈ ا بہت کر اید بھی ہے شک میر کے مورود کی
سے کا مند این ۔ آب کی الی میر سے پائی دوئی کے پہنے بھی تیش ۔ احسال تا مراس اور تھک ترامی میر سے خوان میں
شامل می تیس ہوئی ۔ "

آ صفری بنی نکل گئی۔ دولڈ رے کھیا ایموکر مسکر ایا اور بولا: "خرش مند و یواند ہوتا ہے۔ پکھٹ ایا دولا یول گیا۔ ویسے مہارے سرف بیشر کیام میں حاصل ہے۔ باتی کے: استخدی مجمئا ہوں کہ شرورت پڑنے پر کس کے چیچے بھا گنا نہ پڑے۔۔۔ یعنی آ ہے یہ مجھ کیل کہ Jack of IIII but master of none ویسے پیٹنگ میں باسٹر ہوں۔''

مرفراز نے ایک مینے ش پورا کمر چکا دیا۔ دن ش بار دیا رہ کھنے کام کرنا رہا۔ واقتی آخلیت کا بت ہوا۔

مکھیں چیس سالہ کسرتی ہوں والا جوان تھنے ش بی شاتا۔ اشتا کر کے شروش ہوتا ، دوپہر کو کھانے کا وقد کرتا
اور دائے جب بٹی خاند کھانے کے لیے آواز دیتے تو باتھ روکتا۔ اس موصی اُس نے کمریس کی طرح کے مرشی کام کے ۔ بکل کے فراپ سونے ساکت بول دینے اور قطرے پڑاتی تو جہاں ٹھیک کر دیں۔ شاوی کے موقع پر بول بھا گئے۔ کراپ سونے ساکت بول دینے اور قطرے پڑاتی تو جہاں ٹھیک کر دیں۔ شاوی کے موقع پر بول بھا گئے۔ کرم ماکنے کہ کہ کہ اواج فردہ و ۔ اُس نے کی معنو ل میں اپنی انہیت ٹا بت کردی۔
دیگ وروئن کا کام شم ہونے پر جب صاب ہواتو کہنے لگا: "باری ہی ایہ تین میں جوموٹر سائنگل کمڑی کمڑی کا کاروہ وہ کی ایہ تا ہوتا ہے کہ دیا اُس کر ٹھی دے دی تو میں تو دی آ ہت آ ہت سے پر زے ڈال کر ٹھیک

بہونے ایک نظرسری طرف ویکھا۔ بو زھائنگ ہے بہا کامیا ہوں پران دنوں یہ گا و بھی ہواؤں میں تھا۔ بول پڑا: "وے دو بٹی اس نے یہ کی ضرعت کی ہے۔ الان سنچ ہے کہا ڈی کے مال کا کیا ایما ہے۔" ایس بیٹھے جمو نے پوتے ہوئے ایما مواکل اون دیے ہوئے کہا: "یتم لے لو میرانیا آ کمیا ہے۔ کیایا دکرو گے۔ تم ہمارے استفاعام آ تے ہو۔"

ڈیڑھ مینے بھی مرفر ازنے یا نیک نیمرف چالوکرٹی بلکہ کین لاکرخودی مرٹے رنگ اپرے کر کے تی جیسی بنائی۔ کم وطانی کرنے کوکسی نے نہ کہا۔ یو کی خوش وٹی سے گھر کے بہت سادے کام کرویتا۔ اس کے رہائش کم سے جس ان لوگوں کا دیا ہوا تھوڈا سافر نجیر ہفروں سے کی بجھا شیا اور مہنے کو کیڑے ہے جس ہوگئے۔ سب لوگوں کے چلے جانے پر جب کنے سرف تین افر ادیک بحدون والیا توجھ ایک بارآ صفہ کی طبیعت اساز ہونے پر سرفرا زئے کئی سنبالے رکھا۔ جائے اور پراغم سما دورونی اور سالن بہتا چھا بنالیا کئا۔

صرف ایک منظ کر ابو آبا ، جس نے آصف کا سکون جا وکر دیا۔ انفاق سے ایک دوزاس نے گیسٹ بیڈ

کی کھڑ کی کاپر دو ذرا سائنسٹا کر گئی کے بارمر فراز کے کمرے کی کھڑ کی پرنگاہ ڈال کی تھی۔ وہ کام دالے کپڑے

اٹا در باتھا۔ فو ما چھپے بیٹ گئی لیون جنس فلا آبا۔ اس طرف اند جبر انقااد دیر فراز کے کمرے میں بدھم دو تی چیلی

ہوئی تھی۔ پخشر سالمان ہے آراست صاف ستھرے کمرے میں میرف بستر کے ایک جھے پر دو تی پڑ ری تھی۔
سرفرا از نے بلب کے دوگر دستیہ کا دوبورڈ کا فر والی شیڈ لگا دکھا تھا۔ دہ گل کا دافلی درواز واند رہے بند کر لیا کہا

تھا۔ آصف این اوثنی میں ذیا دو سے نیا دووں با روف کے فاصلے پر بندی دیو الائی شابکا راستہ پوری آب و

با سے دھند کی روشن میں ذیا دوسے نیا دووں با روف کے فاصلے پر بندی دیو بالائی شابکا راستہ پوری آب و

بڑپ سے سارے اسرار کھو لے کھڑ افقا۔

آ صف کے سریس ہروفت بلکارورور ہے لگا اور برن میں چٹی محسوس ہوا کرتی۔ جوں می با نیک کلی میں آ آ کر ہند ہوتی، ووا پنے آ پ کوروک ندیا تی اور کیسٹ بیڈی طرف دوڑ پر تی ۔ مرفراز گئے کام پر جانے سے پہلے کی صاف لباس اور کر رنگ والے کہڑے پہنٹا۔ آ صفواتی بے بس ہونی کا بیا کوئی بھی ہوقع ضائع ندجانے ویے ۔ وہ بجھ ندیائی کر جمت کھڑی کے ساتھ ندجانے ویے۔ وہ بجھ ندیائی کر جمت کھڑی کے ساتھ انجوا وہ آئے کے اس منافیرا وہ آئے کے اس فرائی کے ساتھ انجوا وہ آئے کے اس فرائی ایستا دو کیوں ہوا رہتا ہے۔

راتوں کی فیند ہر یا دہوگئے۔ بھیب بھیب عواب آنے گئے۔ تھی اند اورا جنتا الورا کی غاروں میں تو مجھی مندروں میں مکومتی رائتی ۔

ون ہر و تھے و تھے سے بارش ہوتی رہی ۔ کھکورگھنا چھائی ہوئی تھی۔ صرف ایک بارے افتیارادوں پر اوسی گیت آ تمیا ، ہوشادی کے شروق وق میں گایا کرتی تھی: انتیزی دونکیاں دی توکری ....، الیان تو ہرکاچر و انصور میں آئے ہی ہوناری اور نفر سے کی بائد ہر اچھل کر آئی ۔ '' کافذی تھے'' کہ کر ہوا میں خیالی تھوک ہے۔ کہ مردود کی گولیاں ٹیں اور ہاتھا کس کر با نہ صابیا ۔ عشاہ کے بعد موسلا دھار بارش ہونے گی موسم قراب ہونے کی موسم قراب ہونے کی وہ سے مرفراز کام پر نیس تمیا تھا۔ شام کو بھن میں مہا اور تین کو کھلا بلا کر تھن کے دائے بفتی درواز و کھول کرا ہے کہ سے مرفراز کام پر نیس تمیا تھا۔ شام کو بھن میں مہا اور تین کی کھلا بلا کر تھن کے دائے بفتی درواز و کھول کرا ہے کہ سے میں چاا کیا تھا۔ وہ جرب تک سما سے رہا ہاں کے جان پر لہاس ہونے کے باوجرد نظر نہ آیا ۔ آ صفہ کام کی جرائ دوا ہونے کے اوجرد نظر نہ آیا ۔ آ صفہ کام

قواب آور کولیاں لینے منے فیٹر جار آگئ گرواسہ کے پیکیلے ہر کی اوکرا ٹھ ٹیٹی ۔ ٹوف سے گا ٹیک جورہا تھا۔ وہ ایک ایکی ٹو تی کے چرٹوں میں ٹیٹی تھی۔ ورثن کے کو بھی خیاں نے جہاد یو کے ہید کھنے ویکھے۔ شد ھ ہُرھ تی گڑا ٹیٹی نے بی نہ ہوئی کر کب ۔۔۔ اور انیا گھا کل ہوگئے۔

ای کی کھی کرکی میں ہے دنی دنی آواز سائی دی: "باتی تی ! آپ اسے میں ڈرگی ہیں۔ ذراصحن والا درواز و کولیں ' میں نے کیکیاتی ہوئی دھی آواز می ا تامی کہا: " کھلا ہوا ہے۔"

### كاليايت

واكترسليم يديري الافات الغاقاي بوني مري والدوميتال من وافل تعي سليم زندكي كاخرى الم واكترزميس من كات رباتها - تفااير كراف كابهوما كرم في سين كوني ينكى كا كام كرنا جائي وال نے میں جاری کر دیا۔ اکثر ڈاکٹر اس کے قرض دار رجے۔ وہ ٹی کا نقاضا بھی ٹیکٹا۔اے جانے کیا بیاری تھی ک پھول کر کیا ہو تھا قا فلم شعلے والے امر خان کی مانند پھیلٹای جاریا تھا۔ تھاتو کورا پڑا ، قد بھی اساتھا تکر حالات نے اے لائنگ برحاجیرا کول مول بنا دیا تھا۔ کتے جن مینک کا جوآ خری نمبر ہوتا ہے دی لگائے رہتا ورناتو باس کنزی بھینس بھی اے دکھائی ندوی ۔ والد وجو صحت اے ہوکر گھرآ کی تو میرامیس الی لینے ہے ا انکارکرتے ہوئے سلیم نے بتایا کہ و ودوستوں ہے انہیں ایتا۔اس نے کنیش کی جیبیان اساسر بلاتے ہوئے ا بنا روبہ واضح کردیا۔ ووایک ہے شررساانسان دوست یا کام ڈاکٹر تھا۔ اس کے کرے میں بھارتی حیتوں کا انمول قرا ندفغا۔ جے وہ راحد بجر منتار بتا اور سر دختار بتا۔ اس کے کسرے میں جانے کا شرف کسی کسی کوی حاصل ہوتا۔ ورندو وائدرے بھی ہا تک لگاٹا کرنیں ال سکتا۔ احباب نے بی تغیرطور پر دا زا فشا کیا تھا کہ زمانہ طالب علمی میں کسی انارکلی ہے وحانسو بھٹی از ایا تھا جما کام رہا۔ جانے کون ساا کبریا دشاہ انارکلی کو لے کر چلاکہنا ﷺ کے کاول ٹوٹ تمیارتر کے والات ترک ونیا کر کے ڈاکٹر زمیس کے بی ایک کرے میں خودساخت قید تنجائی اورجلا ولئتی اعتبار کرنی ۔ ما دیا داس کے کاؤنٹ میں ایک ہماری رقم ہمائی مجموا دیا کرتے ، ہمائیوں سے وو میں نہاتا ۔ کوئی مختے میں آتا تو الی بے اختائی اختیار کرتا کہ چند ماہ کے لیے وہ غائب می ہوجاتا ۔ میں بھی اليب كيون كي مات يمن ال علي إلى جايا كنا - وونت تعلمان جي مير عليه بوايا كنا - وفتر من ون بجرول جلانے کے بعد نتام میں دواڑ حالی کھنٹے تو کے ساتھ گزارنے سے ایکے روز جسنے ور ملازمت کا حوصلہ برقرار رہتا جعلی ڈکریوں والے ان بڑے وزیرہ ایجنبیوں کے برورد وسیای لیڈرانسروں کو تھے۔ تبرى دخست يكر بجوادية يا اوالين وى لكوادية -افرول كي يلخ ميار بند بوت تووه يحى الملاف آلة -ورناتو تخواه والول كرتے ہوئے جمئى يار بها ايك خوشكوار تجرب ب با واكنزسليم سے ويند بيجے دوست شخو کہا کرتے کیا کہ بی پختل نے مارڈ الا ورز تو لوگ بہت ہے پختل کرتے ہیں۔ پختل بی تو ول کا مشغلہ ہے،

شخونے ایک روز جھے بتالیا ک اب اس کا بال جا او قریب ہے۔ اس کا بارٹ فیل ہو چکا ہے۔ ایڈی کا بھی ہے۔ ووایت کرفیل سوسکا در نہ جی ہو واں میں بانی جر نے لگتا ہے۔ ساری ساری راحد وہ نیک کائی گزار وجا ہے۔ ویا ہے۔ ایک کرے میں میں جارا ووست ڈا کڑا انوک رہتا تھا۔ جو ہر شام پنے بالا نے لگتا۔ اس کے کرے میں میں جارا ووست ڈا کڑا انوک رہتا تھا۔ جو ہر شام پنے بالا نے لگتا۔ اس کے کرے میں تی جارا ووست بی بالا کرجوجے جیاج او لا کھڑائے گروں کی راہ لیتے اور کی کھارتے اور اور کی کھارتے اور اور کی اور لیتے اور کی کھارتے اور اور کا نیاں بھی مارو سے افراک بھن اوقاعت نی ہو کر جارے بال جاراتی کے واش ہے کو کرا ہے۔ اس کا اچھا تھا اے کرے میں آنے کی اجازت کی جانوک بھی اوقاعت نی ہو کر جارے بال جاراتی کو کو شراب میں کا اچھا تھا اے کرے میں آنے کی اجازت کی اجازت میں جانوک بھی جینے کا گروہ والتی بالا ہوں کی دیا ہے۔ اس میں اور جسم اور کی میں ہی جہتے ہی میں ہیں کا رہا ہوگا کہ میں رہے کہ کہ کہ اور دیا تکیف وہ جوتا ہے کہ ہو تیا وہ بھی ہی ہیں ہیں کا رہا ہوگا گر بیا رہاں اور جسمانی حالت کے جب فرطوں رہے ہے سے سے داول کا ہم کنٹ دکھانی دیا۔

اس رات جانے کیا کیفیت تھی کاس نے جملے میں وہد والیا کہ جھے اس کی ایک وہیت ہے رکی کرنا ہوگی۔
عمراؤ انگیجیا گراشوک نے ہوجمومتا جا آیا تھا جھے مجبور کیا کہ عمل وعد و کرلوں یہ شیم کا دلی ناتو ڈوں یہ جھے وعد و
کر تے تی بن پڑی ۔اس نے ایک فاکی ڈ ہدیا کرا سے عمراس کے بیٹے پر دکھ کری دفتی کر واؤں ۔ میرکی بھی
جان عمر جان آئی کی کور سے لیم یا مشہدی رو مال عمل فہیت کر عمراس کے بھائے وں سے وہیت کے بارے
عمر کہتا تو و و تم کے عالم عمر کوئی فرای کرتا ہے کہ کرسلیم کے بیٹے پر دکھنے کی اجاز میں دیے ۔

یں نے گرم ہوتی ہے ہاتھ ملاتے ہوئے وحد و کرلیا جس پہلیم مطبئن ہوگیا اورا شوک بھی کیمل آفیا۔ حبت بچھے گلے ہے لگالیا۔ پینے ہے مجت بڑھ جاتی ہے۔ جوش نے بچ کہا تھا کرسر کا رخودشر بیل کواچھی اور سستی شراب مبیا کرے۔ اشوک راز وال تھا اس نے بتلایا کراس ڈیے شل انا رکل کی تصویر بی ہوگی۔ سلیم نے اثبات جی سر بلادیا۔ " بہت اکیا اکیا محسوں ہوتا ہے۔ ول خانی خانی رہتا ہے، پھر بھی جھے قربت کا احساس دہے گا یوں ہزارون پری و دھیرے ساتھ رہے گی۔''

اشوك في لوباكرم وكي كربتهوزا مارا-

"ا تحاقر سی دوست ہے اے قرتال دوران اُگٹے ہے دل بلکا ہوتا ہے۔ یکی دیکھو کیے Confection Box میں بول کرول بلکا کر لیتے ہیں ۔"

سلیم چند کھے منذ بذب رہا" ہاں اب توشاع مدا یک جی ماہ کی بات رہ پیکی ہے۔ اس ڈا کنر ہوں ۔ مجھ ے پہتر کون جانے کے زندگی کتے دن رو گئے ہے۔ اس فرز دیے کرنے یا حوصلہ دفانے کی باعث ندک ۔ اس مید راز جاننا ما بتاتها سليم تدرية قف ع بعد بول يا المعنور ع جنگلول بين عارا كاؤل ب عربم في ہر ساتی نریوں اور بھاڑیوں ہے زمین چین جین کریا غاملہ بنا لیے جس کے یا هث علاقے میں آسودگی آگئی۔ میرے ی گاؤں کی اور کی جودور کی رشته دار ایکی تھی جو ہے جبت کرنے گی۔ عاری حبت اجرام کرشتوں کو طوعا ر کتے ہوئے بروان ج متی ری ہم نے کبی ایک دوسرے کا باتھ تک ندتھا با۔ و وبرے لیے اپنے باتھوں ے کی بناتی میمی مشیدی رو مال تخد دیتے ۔ ہماری محبت کی کسی کوکا نوب کا ان جی ندہ وئی ۔ بھر جھے میڈیکل کا بج میں وا فلد ل تریا ۔ هاري ايك زمين جو دور كے بياڑوں ميں صديوں سے ويران براي كيتى كوندا كنے كئى - جس کے واحث بہم جا تک می اجر ہو گئے۔ اس نے شہری ما ڈرن اڑ کیاں دیکھیں ، ڈا کھک ٹیمل پر چھری کا شف کھانے والی لا کیاں۔ چنزائی آرے کی ماند ما زک اندام لا کیاں تو ایک بی برس میں زراون کی ایمیت جاتی ری ۔ اس کا نام زرجو ناتھا۔ اے مصلور طریقے نیس آتے تھے ۔ انگزیری نیس بول سکی تھی ۔ فیشن آتو وہ جاتی ہی حمل تھی۔ میں نے سوما کر کسی امیر کیے گرانے کی شہری اڑکی ہے شادی مدرجہا بہتر رہے گی۔ بال وہ جھے زرمونہ جیسی وارفود محبت تو تبیس وے یکے گی طرونیا میں ترتی محبت سے تو تبیس ہوتی۔ ونیا جرمی بندوتوں کی زرواروں کی عکومت ہے۔ مجھے اس طبقہ على شامل موما تھا۔ على زواد ند كاول تين تو زما مايتا تھا۔ على في طویل ہے اختیائی ہے کا م لیاد ورجب و و بہت می ماہوں ہو گھاتو تیں نے اسے بتا دیا کہ تیں بڑا آ دی بنے جا رہا ہوں۔میری زغر کی میں اب اس کی تنیائش نہیں ہے۔ وہ بہد دوئی، بہد آنسو بہائے گر میں شہر کی رنگینیوں على محويا رباء جر يحصول كا دوروج الوابس يدسويد كاسوق الد يجمد عاديون في آمجيرا ، دوائون ك سائيدُ المنتيكاس في ماروُالا من آخر بيال التي موكيا توكسي طورابية كاؤن ويتيارو بال محديد وصرا بارث الك بمواجوشا پر مِذباتی تھا۔ زرائونہ کی شادی ہو گئے تھی اور وواسینے شوہر کے ساتھ کرائی جا چکی تھی۔ گاؤں سائیں سائی کردیاتیا۔ منورے جھٹل رورے تھے۔ زرمونہ کا کمر ویکو کرول ڈو ہے لگا۔ اب اس کاؤں میں رہنا

وشوا رقائے میں واپس ہیتال جاآ آیا۔ گرم یش بن کر بستر سے لگار بتااور ذرائوند کی بیقسور فریم میں لگائی۔ ای سے باتمی کرتا رہتا۔ پھر میں نے سوچا کے مربا تو مقدر ہے کیوں ندکوئی نیکی کا کام کر جاؤں۔ بھاری کے باوجود ڈاکٹروں کے ایک اکام کر جاؤں۔ بھاری کے باوجود ڈاکٹروں کو ڈائی آسودگی ہوئی۔ ورندتو وہ اردگرد کے ہوئلوں میں جائے کیا کی کھایا کرتے ہے۔

سلیم چپ ہورہا۔ سے سلیاں ایتا رہا۔ اشوک نے سکوت تو ڈا۔ ''تعہیں شوقی تو ہوگا ایک یار ڈرموند سے ملاجائے ۔''

رابداری میں اشوک نے جو ہوں ولیا کال میں ہر شام جا آؤں۔ ووا کی اہم بات جھے بالانے گا
جس سے سیم کو فائد و پہنچ گا۔ وعد ہے کے مطابل میں ہر شام اشوک کے بال جا پہنچا۔ اس کے دوست نیس
آئے نے گر دویو آل کھولے جیفا تھا۔ "جبری با تی فور سے سنوا بکا بہتد وہونے کا مطلب ہے کہ باقی دنیا کی
تمام تھیتوں سے انکار کیا جائے اور بکا سے ہونے کا بھی بھی اصول ہے کہ دنیا بھر کے تمام تھیدوں سے مندموال
لیا جائے ۔ "اشوک کی زبان سے ایسے فلسفیانہ خیالات کے اظہار سے میں گرتے کرتے بچا۔" یہ واسکی ہے یا
کرمقل دوائش کھول کر لی رہے ہونے آئے کہو۔"

اشوک نے سر بلایا ۔ "ہند و جوگی دھوئی رہاتے ہیں، جسے بچھ کہتے ہیں۔ در اُبولان کے اند را یک بچھ تھا جسے تم کہتے ہو۔ جسے تم لوگ مجور کا ایک در شت کہتے گئے۔ وہاں تو در شت ہیں۔ بچھ تو تم ایک می در شت کو کہتے ہو۔ اگر یز وں کے ملازم بلوچشان آئے تو اُنھوں نے اپنے تھظا تھیا دکر لیے۔ سیوی کوشی ۔ ٹوراب کو سوراب زند کہ (ین چکی) کوزند رہا ورکانی بیت کو خلیفت بنا دیا۔"

اشوك كى عالمان كتلو سى يم يهده متاثر بوا" بهدا وقط الجيما خاز وتشل تفاكم استفاصاب علم بور.
عمراس كافاكز سليم سن كيافعاتى بنماً بهدائ بال سن الأوَّل زواد ند سليم في الساكا ول تو دويا الى كالمحات كى تواد الله كالمواق به الله كالموق بهدائ المحبث كى تواد الله كالمواق بها كالموق بهدائ المحبث كى تواد الله كالمواق بها يكرُ ول أوَّ بحى تيم آئة كي تواد الله كالمعد بهداي موقى بهدائ المناسات المنا

اشوک نے ہاتھ کے اشارے سے جھے روکا "پوری ہا ہو سنو ہزاروں ہیں سے کالی ویوی کے دومندر

ایس بلو چستان میں ایک شراس کے اس کے سوک ایک کا اور سلم کے علاقے کا پہاڑکا گی بت کہلا ہے۔ اس بلند پہاڑ

پر کالی ویوی کا مندر ہے۔ اس کے سوک ایک کا اس لیے پھرتے ہیں جس شی دو سر گیہوں آتا ہے۔ اس کے

سوک صرف گیہوں کی روئی کھاتے اور اپنا کا اس بن ها کر سوال کرتے ۔ کائی بت الیخی بید بت کالی کا ہے اس

میں دو سر گیہوں کا وائی دو۔ پھر ووای بلند دیا البہاڑ یہ جے ہوئے کائی مال کے مندر شی چھے آتے اور اپنی

پو جاپا ہے کرتے ۔ لوگ سی بھاڑ کو بھی ان سیوکوں کے با حث کائی بت کئے گے۔ جب و سادالیسیا کے مسلمان

حمل آور ہونے گئے تھو وفر آنوی نے بامیان کے ڈیز ہو ڈٹ بلند بھوں سے نظریں چرائی درختوں سے بوں چھپا دیا

کر دیا ۔ مقائی آبا دی نے مندر کو جو غار کے اند رقبا ۔ پھر وی بند ورد جھاڑ یوں اور جنگی درختوں سے بوں چھپا دیا

کر چند سورس گزرنے کے بعد ایک بی خاند ان کوئیل درئیل اس خار کا علم رہاجس کا دیا نہ چھپا دیا گیا تھا۔ باتی

مندر کا ایک راستراخم ک بے تھا اور وہم انیارت ہے گزرکر ڈ ڈری ہے۔ وہ مجھے نبتا آسان لگا كيون كاخم كبهكارا منتهيدل كاتفاء يهازي درازون اوريرساتي نري الون يتأثر رايزنا جبك زيارت اور پر ژژری تک کے ایک چی مزک تنی جس سے میری جیب باآسانی گزرجاتی۔ میں احتیاطا کولت 44 میکنم اور کا اُٹھوف کے علاوہ کی واوں کے بارساتھ ایٹا کیا۔ ٹرزی ہے دو پگذیٹیاں کائی بہت کی چوٹی یہ جاتی ہیں ۔ ہیں نے بیاں بھی نبتا کم نے حالی وائی مگذیزی اعتباری ۔ شام کے قریب میں خار کے وہانے تک بھی کھیا۔ اس بلندى يد جودى برارف سے كم التى - چندا يك جوز وال حمل - جن كيكين صديول سے غار كے وہائے كى حفاظت كرتے ہيں۔ میں نے ڈاكٹراشوك ہے حاصل كر دولتر مج بارد كھايا تو و ورام ہو كئے اور غار كے الدر لے کئے ، چوکی طورنظر نیس آتی تھی ۔ بیان کانی دیوی کا یک بہت یہ ابت سیاہ پھر کوڑ اش کے بنایا عمیا تھا۔ غار جس ینے بیز سے پتر کے طاق روٹن تھے۔جنہیں ہزاروں برس سے جانے کہاں سے تیل مل رہا تھا۔ شاہرا کی بہاڑ کا تیل کسی طور پیدیاں رس کرآ رہا تھا۔ اس غارش ایک ٹوفٹا کے سنانا تھا اورکائی مال کے اورتی کے سامنے جاتے ہوئے تو اس سے مدخوار وہ ہوگیا۔ یس نے سیافک کے بعد پھول جز صابے ، ہوگی قدموں میں پھوڑی۔ اسوك كالفاظ وبرائ إلى ويرى ويها تو شاكابارى بيد جبك كالى بال توجى بلكي ما كلي بيد من النا قدموں غار ہے باہر جانا آیا۔ بہاڑی دادیوں یہ کہرانا ترحیر احجالیا ہوا تغا۔ ہوا کمی ساکس ساکس کرری تھیں۔ فضا میں شمشوب کی خوشہو پہلی ہو کی تھی غرضیکہ نہا یت ہی خوفا کے منظر تفا۔ عار کے باہر پھروں کے جرے تھے جن مين ان جانے اور ياسل قد مي لياس ميں مليوس برا مرا داغداز ميں تيبيا كرر ہے تھے۔ وياں كروں ميں آتش وال روش تے۔معلوں ے ارد تا مول تبایت ہمیا تک لگ ریا تھا۔ اس نے اشوک کاررامرار بارد کھایاتو التظیماً ذيرُ وحد كرنے الله يجه بهدي حديد في جوايات ني بي ول يدوابنا با تحديكا اور جيك ساتميا - سارا ما حول برامرا راور فيرسد الكيز قاء يول لكنا قاك يهيدي رايد وشوت كرورش جلا آيا مول ما يتدركيت موریہ کے مہدیمی جس نے بھانیوں سے بدعلاقہ ہزورششیر چھین لیا تھا۔ادب آ دا ہے کے بعد میں ان تکی جروں سے اہر جا آیا۔ دحوال لوبان کی نوشبومشعلیں جلتے سے پیدا ہونے وائی حرارت فرمنیکدایک ملاجلاتا ثر د بوما لا في تقاب

بابرنگل کریں نے ہوت پہنے۔ پہاڑوں یں بھیٹر یوں کی آوازیں فاسی تریب محسوں ہوری تھیں۔ جن کے مقابل بھر سے بھر یا نوں کے کئے نگل آئے تھے۔ بھونک بھونک کروہ بھیٹر یوں کواپٹی موجودگی سے تجہروار کررہے تھے۔ ہوا کے تیمز وطرار جمونکے اس پے مشتراد۔ بھر سے بھڑیا نوں کا گز رہمر بھیڑ بکریوں پہ تھا۔ پاہند معوم وصلو تا تھے۔ ساووی زندگی بسر کرتے اور کسی اجنی کواپٹی صدوویس داخل ندہونے ویے۔ کم کم گفتگو کرتے ۔ انگل کی ان کاشکر بیا وا کر کے روانہ ہوا۔ پائد نزیوں ہے جوخاصی دشوارگز ارتھی کا کا اندازیس چاننا پڑا۔ ایک ڈرای خلطی اندھیری تھی گہرانیوں میں گراوٹی۔ رات کے جیت ناک ماحول کا اثر ول پہ طاری رہا۔ جیسے محفوظ تی ۔ ایک تجزائی کے لڑم جا کہائئی۔

والیمی پدیمی اشوک سے الدام کی کابارافنا دیا۔وو بہت مضمئن سالگ رہا تھا۔ واقعات اس نے کریے کرمے کر ہو چھے۔ یمی نے بتلایا کہ دافش ہو ہتے تھی گھنٹہ بجا کر ہے ماں کائی کہا تھا تو وہ ٹوٹس ہوا۔ چکی بجا کر بولا شیخ کا کام بن گیا۔

فیٹو کی حالت بڑا رہی تھی تحراس نے معم اوا وہ کرد کھا تھا کہ دارڈ کے بستر میں مرنے کی بہائے وہ مناؤ ہا وہ بہت کار شخے ہوئے جان دے گا۔ دود کی شدت ای کے چیرے پرست آئی تحروہ گیت می سنتار ہا۔ شہر خاصر کرم تھا۔ بہتال کری سے پائک رہا تھا۔ بطح ہوئے ہوئے بہاڑ وں سے باوہ موم کے بھڑائی بیار ٹما داوی میں درآئے۔ بہد مرصب وہ بادل بہاں کا زئ نہیں کررہے تنے ۔ لوگ باک کہتے کہ م جوائی طاقت بہتے ہیں میائی کی باطنی کے بہتر ہوئی در ایس کے باطر ف تھا مسال کی بائل کی بائلہ جہا نے گئے ۔ ہو ہے برطرف تھا ساچ آئیا تھا۔ ہیں بوگوں مرنے ہے تو بہتر ہوتا کرائی بھی بائی کی بائلہ جہا نے گئے ۔ مو ہے جرکی فضا پہر مرائی کے بائی کی بائلہ جہا نے گئے ۔ مو ہے جرکی فضا پہر مرائی کی بائلہ جہا نے گئے ۔ مو ہے جرکی فضا پہر موسی کے بائی میں بوگوں مرنے ہے تو بہتر ہوتا کرائی میں بائی کی بائلہ جہا تھے کے بائی اور کی موسی بھی ہوئی موسی بھی تا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی بوائے کی بو

سام دین کا قدا ہا دا مقد رہن چکا تھا۔ آؤٹی یں جی قدا پہترا تھا۔ ایک ایک ایک سے سام مرہبر میں بہل اللہ اسان آگ برسار ہاتھا۔ کھے اشوک کا فون آیا بالک جنترسا۔ گردل دہلاد ہے والا معد دین جبر اس آگ برسار ہاتھا۔ کھے اشوک کا فون آیا بالک جنترسا۔ گردل دہلاد ہے والا معد بندی جبر اس تعالیٰ میں کا گاور ایم جاگا۔ وواشوک کے ساتھ بارکگ میں نگل آیا اورایک بینی ہے جادی ہے جارات اس اور ملازم جواس باخت دکھائی دے دے ہے دیجے دیجے کہ اسٹوک نے اس اس کے داشوک نے اسلیمنان کا سائس لیا۔ فیج کے سرک کی دوزے اس نے کہر ہے تھے۔ اس می سے اس کے داش و سے جاتی ہے کہا ہے وہ سے شکنیں دیا وہ بی اس کے داش و سے شکنیں دیا وہ بی اس کے داش و سے شکنیں دیا وہ بی اس کے داش و سے شکنیں دیا وہ بی اس کے داش و سے شکنیں دیا وہ بی اس کی صالت دیکے کہا۔ اور پھر وایل بیٹی ل ہے جائے گئی ۔ اس کی صالت دیکے کہا ہے اور پھر وایل بیٹی ل ہے جائے گئی کراؤن تک می کا دائن دی جھاؤں جمل تک دی تھی۔ اچا کے میاد سے مقابل بارکٹ میں سیا ورنگ کی جگئی دگئی کراؤن تک میل کا دائن ذکی ۔ ایس تک تا تھا کوئی سر براونملکت میارے مقابل بارکٹ میں سیا ورنگ کی چگئی دکھی کراؤن تک میل کا دائن ذکی ۔ ایس تک تا تھا کوئی سر براونملکت میں میں تھائی بارکٹ میں سیا ورنگ کی چگئی دکھی کراؤن تک میں کا دائن ذکی ۔ ایس تک تا تھا کوئی سر براونملکت

نی بیک کرائے جا آیا ہو کار کاڈرانے روائی باکس نگا وورڈا تا ہمارے ہاں جا آیا۔ اور مؤوبا نہا تداؤی فی جیک کرائے جا آیا ہو۔ کار کاڈرانے روائی باکس نگا وورڈا تا ہمارے ہاں جا آیا۔ اور مؤوبا نہا تھا۔ کو تک ڈاکٹرسٹیم ہیں۔ کو تک شخو ہو لئے کے قائل نہ تھا۔ جائے کیے جائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ مؤوب ساڈرانے رکارے ہاں پانا اور اس نے پچھلا ورواز و کھولا اور گفتگو کی جو ہم کن نہ بائے۔ معاکارے ایک بیا جہا تھا خوبھورت اور بروقار فالون ایک بیان وارائی سے معاکارے ایک بیا تھا خوبھورت اور بروقار فالون ایک بیان وارائی سے معاکارے ایک بیان وارائی سے معاکن وارائی سے معاکن درائے کے معالی میل آئی۔

جیسے کرش بھگوان نے اپنے سارے روپ ارتن کوا کی ساتھ ہی دکھائے ہوں۔ ہم دیم بخو درو گئے۔
دھوپ کا جیتی چشراس کی آگھوں پہ تھا۔ جس کے آسانی شیشوں سے اس کی قیا مت خیز ہوش رہا آگھیں
جوا تک رسی تھیں میسکہ ہو کواس قد رجیزے و Great Birnam Wood کواچی جانب بڑھتے و کچو کرٹیس
جوا تک رسی تھیں میسکہ ہو کواس قد رجیزے و تھوں اورش احزا الم کھڑے ہوگئے تک جستور ہمارے با تھو جس
مونی ہوگی ہوگئے۔ یہ ہورش تھی۔ اشوک اورش احزا الم کھڑے ہوگئے تک جستور ہمارے با تھو جس
دے۔ واشتی کی جھے جی ہے ہورش تھی۔ اشوک اورش احزا الم کھڑے ہوگئے تک جستور ہمارے با تھو جس

ជាជាជាជា

## ول كودل يصراه

نین روز پر نظک پانی کی طرح بہتا جاتا تھا اور ہم دونوں کھڑے کی دومرے کو دیجے تنے اوہ شتعل اور یس جمونا کرنے کو تیار ایسا جھڑا کہا یا رئیس ہوا تھالیوں جھے لگا کہ ایس یا روہ دنیا دہ ہی ۔ اُس کی آس کی آس کی بیٹر قرب کی اپنائیت ہوتی تھی اور آت وی آ تھیں اجنبیت اور ہے گا گی کا نکس لیے ہوئے تھیں ۔ یس اُسے کی قیمت پر کھوا نیس چا بتا تھا لیکن پنائے کا فیمل بھی نیس کریا رہا تھا۔ ہم ایک دومرے کوائنی تھیں ۔ یس اُسے کی قیمت پر کھوا نیس چا بتا تھا لیکن پنا ہی جگد دانوں فا نف تنے ۔ درکشائی کا منتقر تھا ۔ جھے پکھ

"اس فرن برك مصباد - اس بينى س كريا -

" کیوں؟ جمیں ما ی کیا ہے!" وشتر اس کے کہ یس کوئی جواب دوں ، و ورکشے یس بیٹے گئی۔ آس نے میر کی فرف نیس کے کا می میر کی فرف نیس دیکھا، جھے لگا و دبیر کی طرف دیکھنے ہے قائف ہے: اور درکشیکل ہے ا

جم خیال دوڈ پر ایک پر نے بنگے میں رہے ہے ہے۔ بنگہ بندوستان میں گریزوں کی سولت کے تھے اپنا نے گئے ایس اور ایر اید وقا۔ دیار یہ بھی فاسی چوڑ کی تھیں۔ گرایوں والے پورٹ کے بعد مربزلان تقاشی کے بیچھپا ڈاور پھر تفاق دیار ایوں ویار پر بوگن وال کی بیٹی اس کر تھے ہوئی کی تھیں کہ وہمزک کی طرف زمین کو چھوری تھی اور ان پر سفید ہمرٹ اور کئیں وال کی بیٹی اس طرح کے جولوں کی بھر مارتی ہے کہ وہمزک کی طرف زمین کو چھوری تھی اور ان پر سفید ہمرٹ اور کئیں کئیں زرور تگ کے بھولوں کی بھر مارتی اس سیال اس مرح کے بھولوں کی بھر مارتی اس سیال اور گئی کی کہا جاتا تھا۔ بیدوہ وال تھے جب جمالیات ہر صوبی پر حاوی تھی اور پھر بقدرتی محاشیات ، جمالیات پر حاوی ہونے گئیں اور ڈیڈ کی نے اردگر دوجود پاتی کاروں کی ارکب کا حد بینے کا فیملہ کر لیا جوالی کی مرشی اور احتجان کو تھر انداز کرتے ہوئے کیا گیا۔ وہا پینے گاروں کی اور بھل پڑے ہے آ وہمالا ان شوروس شرخی اور احتجان کو تھر وال کی سام کی کھر کیاں ہما دے کہ کی کہا وہ اندیکی کھر کیاں ہما دے کہ کہا تھیں اور بھر موٹی دیا ہو کہا تھی وال می سرخی اور کا دیار کیٹ کی کھر کیاں ہما دے کہا گئیں اور بھر موٹی دیا ہو کیان وہا دیکا دیار کیٹ کی کھر کیاں ہما دے کہا کے کہا وہ کہا تھیر وال میں مقید ہوگئے۔

چوچوششناداورڈیڈی کے داوا پھاڑا دھے۔وو پھی کھارہا رے گر آش اورڈیڈی اُن کے ساتھ لُ کر دورز دیک کے رشتہ داروں کا کھوٹ شروع کرویتے۔ڈیڈی اپنی ڈائزی کو دیس رکھے ہوتے اور اُن کے ہاتھ یمن پڑھے والا چشر ہوتا ۔ پھو پھو چھوششاد کے ساتھ باتوں ہیں کوئی ٹی اطانہ کا لی چشر لگا کر لکھ لیے یا آگر پھو پھو کی درش کرنی ہوتی تو ڈاخری کھول لیے ۔ وہ جب آشی تو ای اور شن تھوڑی ویران کے باس جشیے اور جب اُن دونوں میں ہے کوئی کہتا: '' ججے یا درخاں کے متعلق کی اطانہ کا کی ہے !' تو ہم وہاں ہے اُنچھ جاتے ۔ پھو پھو کے ساتھ اُن کی جی بھوتی جو جھے ہے جا رہ ہی چھوٹی تھی ۔ میں نے دو بینہ کی طرف کھی تو ہے خیم دی تھی ۔ میں اُن دنوں میں ایج اے طالب ہلم تھا اور میری چھوٹی تھی ۔ میں نے دو بینہ کی طرف کھی تو ہے گئی ۔ تھی ۔ ایک دن میں نے اُسی نظر ہے دو بینہ کو و کھا ۔ اُسی کا ساتو لا ساچ ہو ، چھوٹی اور تر چھی آ تھیں ہے تا تر گھیں اور اُسی ایوی ہوئی ۔ وہ کو دیس یا تھو ر کے بیشی دا کی ۔ ایک دن میں باتھ درکھی تھی دا کی ۔ جھے خاصی با یوی ہوئی ۔ وہ کو دیس یا تھو درکھی تھی دا کہی ۔ اپنی ۔ اُسی اور اُسی کا بدد اپنے باتھ و کہ گئی ۔ اُسی کی مسلسل ترکٹ کوئی ذہنی ورفعی اور کھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے باتھ و کہ گئی ۔ اُسی کی مسلسل ترکٹ کوئی ذہنی ورفعی اور اُسی کی ہوڑی کے موڑی دیر کے بعد اپنے باتھ و کہ گئی ۔ اپھے آس کی مسلسل ترکٹ کوئی ذہنی ورفعی اُن مواری گی ۔ جھے اُسی میر ترس آبا ۔

پھو پھوشمشاد نے ایک دم آیا جایا بند کردیا اور شفے میں آیا کہ وشدیع ملیل ہیں ؛ اتنی شدیع کے زند و رہنے کے لیے ہاتھ یا کال مارری میں۔ جارے کمریں اُن کا اکثر ذکر رہتا اور والد اُٹھی بہت وکی لیج میں ہاو كرتے كمركا باحول الها كك بوتجل سابو جانا اورجم سبأن كى جلد محت فاني كے ليے دعا كوبو جاتے ۔ ايك ون ڈیڈی نے جھے بلا کریو ٹھے روڈ پر پھو پھوشمشا دے کھر جانے کا کہاا ورڈائزی کھول کر اُن کے کمر کا نقش آتی تفعیل ہے مجمالا کہ عمرا بی سوزوکی عمر کسی دفت کے بغیران کے کم پنتی کیا۔ وہ جب جمعے اتن یار کی ہے را ساتیسجارے عقق میں اینے آ ہے و تکر قیمی میں ابوی آئی ہے کی طرح محسوں کرنا جس کا سکول سائے کے الدرون نے کے باوجود ڈیڈی دہاں وکٹنے کاراستار وز مجماتے۔ میں پھوچوشمشاد کے کمر آس اندھے کی الرح مہنما جس نے اپنی منزل تک قدم یا ہے ہوئے جیں۔ جس نے برایا معد کے مطابق ایک کیک بھی نے کے جانا تھا اور جھے کوٹی کیک بہت پہند تھا۔ میں نے جب بھی کہن کیک لے کے جانا موتا تو کوٹی کیک می نے کے جاتا۔ عمواً مكر والے أس كيك كوبلى يتي كرتے اور يس أن كا يتي كيا بواليك كلا اكما نا اور دوسر التي مرمني سے أخواليا -با برمز ك يركافي شورتها اوربيرا خيال تفاك بيشورا غدركم على يكي ترا بوكا - عن في كيك ايك واتحد میں تھا ہے لی جھنٹی دی اور آکا ویتے والے واقعے کے بعد ورواز واکھلنے کی آواز سنائی دی میر ہے سامنے رو بیند کھڑی تھی اور یہ بانیناو وروبیند تیس تھی ہے جس نے آخری مرتبہ دو برس سلے دیکھاتھا۔ جمے دیکھتے جی اس كالمجسر جروكمل أشاراس كے كالوں ير خوشى كى مرتى اور آلكھوں شرا بنا نيت كى جيك تجيل كئى۔ وہ مرتى اور چک وہاں قائم ری اور بچھ لکا کرمیر سناما ہے ایک تصویرے جس کے تاثر شراتبد کی نیس آ سکتی۔ اُس کے بدن کی کساوٹ و کھ کرمیرے ذات میں بٹیر مرزائے made کھوم کنے اور میں نے اپنے تصور میں آس کے کے بوتے بران mde کن کی و کھ لیا۔

ووتعوير كي طرح جمير وكيم جاري تحي!

میں تھوڑا ساحر کت میں آیا تو اُسے اپنے آپ کا حساس ہوا۔ اُس نے ایک افر ف کو پنجے ہوئے میرے لیے را سنتہ چھوڑا اور میں اندروائل ہوگیا۔ چھو چھوشمٹا و پانگ کے ساتھ دیک لگائے پر بٹائی کے ساتھ آنے والے کیا تظارمی تھیں۔ جھے دیکھتے ہی اُن کے چیزے یہ سکون اور کی سکر ایسٹ کھیل گئی۔

" آؤ بینا آؤ اِنتم لوگ بی تو میرے لیے قرمند ہو۔ میراا در ہے کون ؟" اُن کی آواز بھاری ہوگئے۔ جھے اُن کی آگھوں میں آنسونو نظر نیس آئے لیکن میں اُن کی مشک آ تھوں میں خاموش آنسوؤں کا در اِ دیکے سکتا تھا۔ اُنھوں نے اینا ہاتھ آ کے ہز حلا اور میں نے اینا سراُن کے ہاتھ کے آگے جمکا دیا۔

" بینوبینا! " انتموں نے کری کی طرف اشار وکر تے ہوئے کہا۔ ہیں کو نے ہیں ہے کی تہائی پر کیک رکھ کر کے کری ہے بیا کری پر بینے کہا ۔ روبینہ ہمارے کمر کی طرق میہاں بھی ایک کو نے ہیں اس فیر بینے کی ۔ اُس کا دا کیں ہاتھ کا انگوشا و دسرے ہاتھ کی دائیں کر پے کے بجائے جیلی میں تھا ہے مو ہاکی فون سے کھیل رہا تھا۔ ہیں نے بھی احتیاطا اپنی جھائی وائی جیب ہیں رکھ مو ہاکی فون کو کھوں کہا۔

'' کیسی میں پھو پھو آ ہے؟'' میں نے جم کھتے ہوئے ہوتے ہوئے ہی جمار بھے کسی بھی مریض کا حال ہو جسٹا ایک احتمالہ ک کا رروا ٹی لگا کرتا تھاا وربیر ہے لیے حال ہو چھتے ہے کسی اڑکی ہے بے تکلف پاسط کرنا ایک آسان مرصارتھا۔

"کیا بتاک احمد بیا ایجے تو لگاک بلادا آئیا ہے۔ پھریں نے منت بھری در ٹواست کی کہ تھوڑا ازک جا تھی ہیں ہے منت بھری در ٹواست کی کہ تھوڑا ازک جا تھی ہیں ہیری وہیں اٹرارہ جا تھی ہے ہیں ہے لیے ایک اشارہ اور پھر میری طرف ویکھا۔ جھے بیاس کے لیے ایک اشارہ اورا ہے لیے پہلام لگا۔" بگروز ہے داریاں جی بنتی بھرا کرلوں تو بھی آئی گی۔"وہ ایک بھاری کی آئی ہما ہوگئی ہے بنتیں۔ اُن کے بایوی بھرے لیے میں بھر یہ بیٹان ہوا میں نے بھر کہا مناسب نہ مجااور خاموثی ہے اُنھیں دیکھا درخاموثی ہے۔

"ائی!"رو بینے گا آوازے میں جو تک آبیا۔ میں نے آے بھی بولنے کے لیے بات کرتے ہوئے اس ساتھا۔ جھے آس کی آواز میں کس مدتک ورشی کااحساس ہوا۔ میں آس کے بات جاری دکتے کواشکار میں آے دیکھ رہا۔"وہ جب بلا کی آویج ہوا اس بڑتا ہے ۔" آس نے ایک بلکا ساتھ بدلگایا۔ جھے آس کی ہلی میں بے تکلفی کا تکس نظر آیا۔ میں جا بتاتھا کرو وہنی تی جائے۔" آب ایک باتمی نہوجا کریں ۔"

" تم یکی ٹیک کمیں کہتی ہوئیں سوچوں کیسے ا۔ " اُن کے چیر کا تا اُل کی دہتر کی ہوئی اور کیا ا" ہم روز کی ہوئی ا اِ تمی بی کرتے جا کیں گے یا احمد بنے کی خاطر بھی کریں گے؟ " اب وہ اپنائیت سے مسکرا ری تھی ۔ روبینہ مو یا کی اور کیک آٹھا کے کمرے سے باہر بیلی گئے۔ یس کوئی کیک کے موالی فوان سے کھیلنا آگ کے کرکے اُس کے اُٹھا کے کمرے سے باہر بیلی گئے۔ یس کوئی کیک کے مسلم کھیلنا آگ نے میں کوئی کیک کے مسلم کھیلنا آگا۔ اُس کے ابعد وہ جوئی کا ایک جھوٹا گرفینسی سا گلاس لیے آئی۔ یس نے گلاس لیا اور جوئی جیا شروع کرویا۔ ابھی جوئ فتم نہیں کیا تھا کہ و ویائے کے و بیالے اور پائد کھانے کے لیے بھی لیان آئی۔ جسے مایوی ہوئی کہ و وہائے کے ساتھ کیک نہیں لائی تھی۔ پھو پھو شمشا دکیا تھی دل جسپ تو تھیں لیکن میں جلدا کیا گیا۔ میں رو بینہ کے ساتھ وروازے کے پائی میچھ دیر کھڑے ہونا چاہتا تھا۔ وہائے تتم ہوتے می میں نے اجازے لیے بغیران کے ساتھ وروازے اورانھوں نے دعاؤں کے ساتھ جھے الووائے کیا۔

وبراكلنے ملے عما جا مك ركاجي كو إلا تما بور

"ميرامو إكل أون تبر ليادا ورجي من كال كرو" من شاخي با الخادي به قابوني شر به الدون كها... رو بينه في تيزي كرما توريكس جيكين جيم يكوسون ري بو" تا كيل!" "زير وتحري زير وسكس و ثال سكس فورنو ايت فورسكس."

' آب کال کرو۔' میں نے کہا۔ میرے موبا کل اون کی تمنی بجتے گی۔ باہر کافی شورتھا جس کا جھے احساس نہیں جوا دائس و فتت میر سے اند را تناشو رتھا کہ جھے بچھے سنائی ہی نہیں و سے دباتھا۔ ہم اُسی طرح خاصوش کھڑ سے ایک دوسرے کود بھتے رہے اور پھر میں ایک وم باہر نکل آبیا۔

ہم المصلات کے طویل سنر پر بٹل کیلے جس کا آغاز معمول کے حال اعوالی پر چینے ہے ہوا۔ شروع میں بھے ہوا کے مطال سنر کا کیوں کہ میں روبیتہ کے مزائ ہے واقف نیس تھا۔ میں نے آئے کہی کم از کم خرورت ہے مطال و مائے سے مشکل سنر لگا کیوں کہ میں روبیتہ کے مزائ ہے واقف نیس تھا۔ میں نے آئے کہی ہوائی کے مزائ کے منافی موقو آئی کا کیار وقال ہوگا ؟ لینون میں نہایت ہوشیاری اورا حقیاط کے ساتھ اس طرف بردھتا رہا جس طرف میں ہوتو آئی کا کیار وقال ہوگا ؟ لینون میں نہایت ہوشیاری اورا حقیاط کے ساتھ اس طرف بردھتا رہا جس طرف میں

جانا جا بتا آناا ور روینه کا تعاون میرا حوصل بھی بر هانا رہا۔ ہم نے مرحلہ دار چلتے ہوئے تکلف کے تمام پروے بٹاوے ۔

پیوپیوششاداب ہمارے گرآنے گی تھی اور ڈیڈی کے ساتھ ان کی طویل طاقا تی شروع ہوگئیں۔

می ہیٹ کی طرح بی تجھ دیروبال ہی شاادر گرآئی بن کا شکار ہوئے یا آگا بت سے نیچنے کے لیے وہاں سے آنچہ جاتا ۔ رو بینا ہے معمول کی جگہ پر ٹینٹی موبا کی آؤن سے کھیلتی رہتی اور شرائے کر سے ایر آند سے کے کی برسکون جے جس بیٹھ کے آس کے ساتھ گہ لیا تا۔ بھے آس کے عبر موجو صلے اور ہمت کی داور بنا پر تی کہ وہ کئی کہ میٹھ اینچر بنے مائی جگ پر بیٹی رہتی۔ جھے بھن اوقات میں ہوتا کہ وہ کسی گیر سے راز کی حفاظت کے لیے گئے اینچر بنے مائی جگ پر بیٹی رہتی۔ جھے بھن اوقات میں ہوتا کہ وہ کسی گیر سے راز کی حفاظت کے لیے آس کر سے سے ایر نہیں جاتی ہی وہ آس کی احتیا ہا ہو می گیر سے آگا بھی جاتا ہی جاتا ہیں جاتا ہی جاتا ہیں جاتا ہی جاتا

اکے دن ای گری تیل تھی اور ووالدی لائبر ہے ہیں پھو پھوشمشا داور دالد کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی۔

میں احتیاطا وہاں بین آیا اورا پنے کرے سے بیغام بیجا کہ پائی منٹ کے لیے وہ بھے ملئے بھرے کرے میں استے ۔ بھے اس کے جوابی بیغام سے جہر منٹ کرائی نے بھرا کر وائیل و بکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمارے تجائی میں ملئے کے جوابی بیغام سے جہر منٹ کر اس نے بھرا کر وائیل و بکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمارے تجائی میں ملئے کے بھر کئی بیغام نظر انداز کر چکی تھی ۔ میں نے آس لائبر ہے کی سے باہرا نے کا کہا اور اپنے کر سے سے نگل کرائیں کے باہرا نے کا انتظار کرنے لگا ۔ تھوڑی دیر کے بعد و واستی ہوئی پورٹ کی اس کی طرف آئی ۔ وہ اتن پر احتاد تھی کہ انتظام کی سے آب کی طرف آئی ۔ وہ اتن پر احتاد تھی کہ انتظام اسٹی میکر اسٹ سکرائی ۔ جب کی اس کی طرف آئی ۔ وہ اتن پر احتاد تھی میکر اسٹ سکرائی ۔ جب کے بہا کے بہا کے اور ایشن میں اور پھر مجھے دیکھتے میں وہ شرکیل می سکرا سٹ سکرائی ۔ جب سے جم نے موبائل پر جنس محصوم کے اور ایشین میر انکھا ہوا تھی اس کے دہائی کی سکرین پر چھلا آئیا ہوگا ۔ میں بھی اس کے دہائی کی سکرین پر چھلا آئیا ہوگا ۔ میں بھی ایک انتظام تھا ہوا تھی آئی کے دہائی کی سکرین پر چھلا آئیا ہوگا ۔ میں بھی ایک خراج سے بھی کی بھر سے ذائی میں جو کے اور ایشین میر انکھا ہوا تھی آئی کے دہائی کی سکرین پر چھلا آئیا ہوگا ۔ میں بھی ایک انتظام تھا ہوا تھی آئی کے دہائی کی سکرین پر چھلا آئیا ہوگا ۔ میں بھی ایک خراج سے بھی کی جواب کی کھوگا کی تھی کا دہائی کی سکرین پر چھلا آئیا ہوگا ۔ میں بھی ایک خراج کی کھوگا کی تھی کھوگا کیا تھا ۔

یں اپنے کمرے کی طرف والی ہے اور چھے آئی گئی، اتا چھے کا اس دوہم وہ سب دہرایا آیا اور میں ہے کہ اس دوہم وہ سب دہرایا آیا جو بھر میں ہونے جو بھر این گیا۔ جا دے تعلقات بھی کا اس مور نے جو بھر ہے اور پھر وہ ایک دم دور بوجاتی ۔ وہ آلتا واور آواب کے ایسے گر داہ میں پھنس جاتی جوائے ہے وہ آلتا واور آواب کے ایسے گر داہ میں پھنس جاتی جوائے ہے وہ گھنا واور آواب کی ایسے گر داہ میں پھنس جاتی جوائے ہے وہ گھنا وہ ایسے خیال جوائے ہے وہ گھنا وہ ہے گھنا وہ ہم ایک میں دل جس کی کوشش کرتا اور لگاتا وائے ، اسپنے خیال میں دل جس کی کوشش کرتا اور لگاتا وائے ، اسپنے خیال میں دل جس کے میں دل جس کے جاتے ہے ایک ایک اور بھام سکرین پر آمی کی طرف سے محمل خاموثی ہوتی ۔ پھرا کے دن آس کا ابتا اور جم ایک شر میلے سے تکلف سے بے تکلفانہ خیر ایم کی مور یہ جاتے اور بیان وقت تھے ہوتا جب بھاری خیاتی میں ادا قامت ہوجاتی ۔

اب جب و ودور موتى تو يس بهي خاموشي اختيار كرجاما!

ایک سے پہر ہم کرے بی بند تے۔ یں مونے پر ایٹا ہوا تھا اور وہ برے سامنے کری پر جیٹی تھی۔ ہم کانی درے خاموش جیٹے ہے۔

"جمعیں ایک بات بنائی ہے۔" اُس نے جب کی پکھ اللہ ہوناتو میں پریٹان ہوجانا ؛ فیصفورا اُس کی شاوی کا دواتو میں پریٹان ہوجانا ؛ فیصفورا اُس کی شاوی کا دواتو کی ایس بات محمد است ڈیڈی اور میری اور میری ایس کے حصل ہے۔ اُور جبکتے ہوئے شرمند وسا النی میں کسی حد تک پریٹان بھی ہوا کین جسس فانب رہا ہیں نے کیشش کی کرمر سے چرے برکوئی ٹائر نہ آئے۔" اِن کا بہت قریبی اور گہراتھ تی رہا ہے !ا تنا

گہرا کتم مون بھی بھی بیس سکتے۔'' بھے لگا کہ کوئی اوّ و حدا بھے جگڑ کے میری بڈیاں تو ڈرہا ہے۔''ووا کیک دوسرے کو پہند کرتے تھے : ٹٹامیہ اب بھی کرتے ہوں۔'' میں پریٹائی کی حالت میں ہے گزر کے منطق اور دلیل کے قریب ہو گیا تھا۔

" تم بید کیے کہ متی ہو؟ بعض وقات و کیے اور صوب کے شراق ہوتا ہے۔ جوتم ویکھتی ہوشاہد و لیے ندہو۔"
وو تحوزا سائٹر انی ۔ اُس کی سکرا بہت شرا کی ۔ یر کتی ۔ ' محد صاحب ! "وہ بلی۔ اُس نے بھی میرا
پر منیں ایا تھا۔ بھے یہ ول جسب لگا۔ ' اس می اور شرائی کے گوشت اوساختوں کی طرق ہیں ۔ ہم ایک وصر ب
کوسب بھی بتا ہے ہیں ۔ ' اگر وہ آئی میں تمام معاطلت کی ساتھے واری کرتی ہیں تو کیا روبید نے اپنی ماں کو
ہمارے تعلق کا بھی بتایا ہے ؟ شاہد یہ سوال میر ہے جر ہے یہ بھی آئیا ہو۔ '' ہیں نے ہم وونوں کے شعائی نیس
ہمارے تم معلمتن رہو۔'' میں نے کوئی جواب نیس ویا۔'' دونوں شاوی کرنا چا ہے تے لیکن کھوالے حالات

" وممكن كيول تين تفاع بم الوك قريبي رشية وارجى تقيد" عن بحي ثاند ول يحيى لين لكا تعا-

"بہت ساری و جوہات تھیں جس میں معاشی اور ساتی عدم برابری کودخل تھا۔ ووایت حالات کے ہاتھوں مجبور ہے، اُنھوں نے آ مجبور ہے، اُنھوں نے آ ٹری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور ایک دان دولوں نے چند ووسٹوں کی موجودگی میں لکائ کرلیا۔" جھے لگا کہ میں تواہد کی کیفیت میں ہوں۔ میں نے روید کاچر وویکھا کے واکوئی فرائی ڈیمیں کردی ؟ اُس کے چر سے پہنچیدگی تھی اور والا پر کی افرف فررے و کھوری تھی۔

معتميري...."

"میں تہاری آدی یا پوری بھی تین بھی بول ۔" رو بین کی آواز میں افر قا۔" آنھوں نے شادی آو کرلی لین اس کا کسی طریق اعلان تین کر کے ۔ وہ چپ چہا کر افتے رہے کین اسٹے داھے کر ار ان اور کئیں دوہر ۔ انمی ورق میں اس کی جر سابو کے ساتھ شادی سے پائی تھا رہ داؤ کی کے ساتھ شادی کا فیصلا ایک با نمیا نہ قدم قا اوراب وی فیصلا ای کویز دل بنا تمیا اور وہ ہے والدین کو اثار نہ کر تکس اور اُن کی شادی ہوگئی۔" میں نے پھر رو بینہ کی طرف ویکھا۔ وہ تبجید وقی اور چھے آس کی بات پر شک کسا مناسب تیس لگا۔ میں ب تین کے ساتھ آئو اُس کی طرف ویکے رہا تھا اور اس بارووا ہے اگو شے کو انگلیوں پر دگر دی تھی۔" ای نے میر سے ابو کے ساتھ آئر کی گڑا رہا شروی کر دی لینون تھا رہ والد کے ساتھ طنا یا تعلق تم نیس کیا۔ ای کے دو فاوند ہے جن ساتھ ورشتہ رکھے ہوئے تھی۔ تھا رہے والد کے ساتھ اور دی کے ساتھ اور دی گئی گا ورم رہے الد کے ساتھ اور دی کے ساتھ اور دی گئی گئی ہو اور میں کیا۔ ای کی اور اور شرکی کی اور میر سے والد کے ساتھ اور دی گئی ہو تھی اور میر سے والد کے ساتھ اور دی گئی ہو تھی ورشتہ رکھے ہوئے گئی کی اور میر سے والد کے ساتھ اور دی گئی کی اور ورشتہ کی اور کی کے اور ورش کی کے ان کی اولا و ڈیٹل تھی جو اور ورش کیا گئی گئی آلودگی کے باوجو ورشو ہو گئی کا میں تھا گئی کا میں تھا گئی کی میں تھا تھی کہا۔ فیما کی آلودگی کے باوجو ورشو ہو کہا تھا گئی آلودگی کے باوجو ورشو پ

میں جنگ تھی۔ میں خاموش میشا أے و کھے جارہا تھا۔ "تممارے ڈیڈی کے ساتھ محبت ، بھرردی عمراتیو مل ہوگئ اور ای کوان کی شادی کی فکر لاحق ہوگئے۔وہ انھیں گھٹا ہوائیں و کید سکتی تھیں۔ان کی کوششوں ہے تمها رہے ڈیڈی جہرف شاوی کے لیے رضامند ہوئے ،اُنھوں نے شاوی کری اورا تکلے سال تم عیدا ہو گئے ۔'' مں نے جاری ہے اُس کی طرف دیکھا۔ اُس کی آنکھوں میں جیک اور ہوتوں پرمسکرابٹ تھی۔ ''امی کی وعائس آخر کاررنگ لے آئیں اورا بک طوال اور سے کے بعد میں عدا ہوگئے۔ "اس کے قیقے میں تا زگ تھی۔ " ابو کی محت فراب رہے گئی تا ورمیری ولدیت بھی ای اورتمارے ڈیڈی کے لیے پریٹانی کی وہیٹی ۔ کورید قد رہے مینگاعل تفالینن محما رے ڈیڈی نے میراڈی ان اے کروایا۔ میں بوکی بٹی تھی میری پیدائش کے جلد بعدا بونوے ہو گئے ۔ ای کے اپنے ذرائع نہیں تھے کہ ایک پامزے زندگی گزار تکیں تھمارے ذیثری اب تک بمیں سپورٹ کررہے ہیں۔''روبیندی آنکھوں میں آنسو تھے، میں بھی سفا کریہ فوٹی کے آنسو تھے یا تجامت کے۔ووروری تھی لیکن اُس کے جیرے رسکون تھا ، یا رش میں وحل کر فیٹیا صاف ہوری تھی۔ میں صوفے ہے أخراس كى كرى كے سامنے كالين ير بيتو كيا۔ يس نے أس كے ياؤن بكر كر أخيس مبلانا شروع كر دياء رو بینروے جاری تھی۔ یس نے جلک کے اس کے باؤں کو چو ماء آس نے جھے منع نیس کیا۔ یس نے آس کا یا کاں باتنے سے نگا کے آنکھوں سے لگایا اور پھر جو با میرے لیے دفت تھم کیا تھا، میں اس کا یا کا ل تھا ہے اُس طرت بہلا رہا۔ وہ جو بوجھ آٹھائے گارری تھی شاہدا ہا تک آٹر کیا تھا، وہ آٹرا دہو گئے تھی میرے اندرا می کے لے جذاب کا دریام وجوں برآ کیا۔ یس نے پھراس کایا کاس آتھوں سے لکا تو اس نے آہتہ سے ایتا ہیں مجنی لیا۔ أس کے چر دیر کوئی تا رہیں تا۔ ووقائی نظرے جمے دیکھ ری تھی۔ بھیشک طرح میں آس کی فالی نظر ے بریشان ہو کیا اور صوفے بر چند کے نیک لگا کے آسمیس دند کریس۔ یس شام سوکیا تھا فی شام رو دینہ سوگی تھی الم شايد بم دونون عي مو كان من من أ تكسين بندكر كي فيم دوازرا.

"من نے ایک بات کئی ہے۔"میں اپنے خواج سے باہر آئیا۔ جھے اُس کا یہ اُٹھلق سالیج ہمیشہ پر بیٹان کردیا کرتا تھا۔ میں نے اُس کی طرف دیکھا، اُس کاچپر وجانا ٹر لیکن آ تھیس شدھ لیے ہوئے تھیں۔ "بمیشہ کی طرح پر بیٹان ہو گئے؟" اُس نے مثل کی آواز ٹیس کیا۔

یں نے جواب دینامنا سے بیں سمجار

المی برروز کمی نیکی رہے پر بھرے ساتھ بات کرتی ہیں۔ بش کب تک اٹکار کر سکتی ہوں۔ "وہ خاموش ہوگئے۔ بش بھی جا بتاتھا کہ ووخاموش رہے۔ تھوڑی دیر پہلے اُس نے اپنی ای اور ڈیڈی کے متعلق جو بتلیا تھا اُس کے انجذ اب کا ابھی تک محل شروع نیس ہوا تھا۔ بش شاید ابھی تک سکتے کی کیفیت بش تھا۔ کیا بھو پھوشمشاد کے ایک وقت بھی دوخاونہ ہے ؟ بیدبات ابھی تک منظر عام پر کیوں ٹیس آئی ؟ ڈیڈی کی بھی دو یج پال تھیں ؟ کی کو دوسری کے بارے میں قطعاً علم نیس تھالیئن .....! میں نے روبینہ کی طرف دیکھا، وہ معنی خیز نظر ول ہے جھے دیکھ ردی تھی۔ شاید میر ہے جیر ہے دیم سے خیالات کی فلم بھل رمی تھی اور دہاں ہر سین اُس کا دیکھا ہوا تھا۔ جو میں سون رہا تھا وہ جانتی تھی کہیں اس کے علاوہ کھا در سونٹ می نیس سکنا۔

" میں بان کردوں؟" میر کی سرتی کے اُس نے حالی جرنے کی اجازت جاتی ہو۔ کیا وہ مجھ پر دیا کہ ڈال رہی تھی؟ مجھے لگا بھی اورٹیس بھی لگا۔

" نبیں! "می نے قدرے بے لیکن سے کہا۔

" كِمرا بين زير كي كريج واخود إن كرو"

" المجي نيس ! ميري آواز كزورتنى - جيما يخ آپ يوضد بھي آيا۔ روبينا في شاج ميري فيصل كرنے كى طافت تتم كروي تتى -

"ا بھی کیوں نیں؟" أس فے اینا ڈویٹ درست كيا۔

"جبونت آباتو سب بوجائ گا-"ش في أسا نفخ ب رو كني كوشش كرتے بوئ كها-

"اوراگر وفت نہ آیا تو بھو گئی تین ہوگا۔" اُس نے اُٹھ کرا پنا ہولا کھ ھے سے لگا ایا تھا۔ ہیں نے اُٹھ کرا پنا ہولا کھ ھے سے لگا ایا تھا۔ ہیں نے اُسے بیٹے کا شار وکیا، جھے صوبی ہوا کہ یکھٹ ایک رکی سائنل تھا ہے وہ کی بھو گئی اور باہر کی افرف کال ہزائی کہ میں مزاک ہے کھڑا تر ایک کی بے قابو رقا رکو ویکھٹا رہا۔ جھے لگ رہا تھا کہ رویبندا ہے تین آئے گی اور شرور سے تھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی فیصلہ کروں۔ جو اُس نے بتایا وہ جر سے لیے ایک با قابل بیٹین تھیڈے تھی۔ اُس نے تھا وہ جر سے لیے ایک با قابان دوخت کوئی دیئے کے ساتھ اس نے میں ہوا کہ میں ڈال دیا تھا اور وفت گزار نے کے ساتھ اس بھے سب بٹا کرا پی ماں، ڈیڈی اور اپنا ہو جو بھر سے کھر حول پر بھی ڈال دیا تھا اور وہ ہر شری ہے کہ دوواس ہو جو سے بھارتے ہے۔ کہا تھا کی اور پنا تھا اور وہ ہر طری اپنا ترش نجھا رہے تھے کہ وہ اس ہو جو سے کہا تھا اور وہ ہر طری اپنا ترش نجھا رہے تھے۔ کہا تھی بی تھا آئے کہ اور جریا سکوں گا ؟

میں روبینہ کے ساتھ شاری کرلوں؟ کی طرح ہے ہم شاری شدہ می تے۔ وہ اپنا آپ بھے دے ہی تی اور میں تے ۔ وہ اپنا آپ بھے دے ہی تی اور میں تی بسمانی طور پر اُسے آول کر چکا تھا۔ اگرائی کی اس بیک وقت دو فاوندوں کے ساتھ زندگی گز ارسکی اس میک وقت دو فاوندوں کے ساتھ زندگی گز ارسکی گزار کی ؟ اس خیال کے آتے ہی بھی پھی پُر اُمید ہوا اور پینان بھی ۔ وہینہ ہمیش آنا واور تواب کے منور میں پہنسی رہتی تھی تھی ہے ہی شاوی کے زندگی گزار ہے ہوئے گیا تھی اور تواب کے منور میں پہنسی رہتی تھی تھی ہے ہی شاوی کے زندگی گزار ہے ہوئے گیا تا ہو تھا اُنہیں !

شن گھر کی طرف چل پڑا ورمیا ہے لگا کرائی اورڈیڈی آجا کی تاک شربا کیلاندر دول۔ شی بہتھی جانتا تھا کہ اُن کے آئے بھی ایکی کا ٹی وقت پڑا ہے۔ روبینہ اور بھیشی جسمانی موافقت بھی تھی جوا کیے خوش کوار زندگی کی ضانت ہوتی ہے۔ شادی ایک اچا تک پن لاتی ہے جوروینہ کے ساتھ شادی میں بھے تیس کے گاہ ہم اُس دور میں سے گز ریچے تھے۔ کیاا چا تک پن کے لیے بی شادی کی جاتی ہے ۔۔۔۔؟

میں اپنے کرے میں آئیا ؛ وہاں ابھی تک روینہ کے کلون اور بدن کی ترشی کے ہوئے میٹی می خوشہو موجود تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ سونگھا اس میں سے اس کے یا وی کے پینے اور جوتے کی لی جلی ہوآ ری تھی جس سے جھے کے فرح کا سکون ملا۔

میں نے صوفے پہنم دراز ہوکر آس خالی کری کی طرف ویکھا جہاں رو بینہ بیٹی ہوئی تھی ۔ کیا کوئی اور الا کیا اس کری پر رو بینہ کی جگہ لے سئے گی؟ یا آس لا کی سے بیشنے کے باوجود یہ خالی می رہے گی؟ میں رو بیندے اظہار کے اغیرائس کوڈٹی طور پر انتا قبول کر چکا تھا کہ کوئی اورلا کی شابیر مسبری کو بھی ناجر سئے اور بیا تا بڑا آتجر بہ تھا جومرف ڈیڈی می کر سکتے تھے اور یا بچو پھوشمشا وا کیا میں ہرا یہے موقع پر ڈیڈی اور پھو پھوشمشا دکوا ایسے می یا دکروں گا؟

جھے جیب طرح کا بوجھ پن جموں ہوا اس نے آگھیں بند کرلیں۔ میں شاہد رو بیند کے ساتھ شادی ند کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھایا کسی ایسے فار رکا مثلاثی تھا کہ شادی کرسکوں اور جھے دھکی دے کر گئی تھی ایمیا ووجیرے بغیر زندگی گڑا رلے گی؟ ووج بنا وجو سلے اور قوصف را دی کی مالک تھی ای لیے وہ تھنٹوں پھو پھو شمشا داور ڈیڈی کی غیر دل جسب ہا تی ش کئی تھی السیقے نہیں کہ وہ اُن کے سامنے .....! میں ایک وم اُن خوکر بھی آبا۔ میں نے اچا کے اپنے آپ کو پہنے میں زیا ہے۔ جھے اُس پر ترس میں ڈوبا ہوا شدمت کا بیار آبا۔ میں نے سالس لینے کے لیے جب بی اضطر الی کیفیت کی گرائی میں سے سر باہر تکا لاتھ کرے میں ٹود کو غیر محفوظ بایا۔ میں نے تیزی سے اپنی چھاتی دائی جیب میں سے سو ہاکل تکال کے آس پر بیام انکھا: میں آ رہا ہوں!

send کا بٹن دیا تے بی میر ابو تھل پان جا تار ہا ورش نے اپنے ہاتھ پر اُس کے پینے اور جوتے کی بو کوا یک لیمی سمانس لے کے سونکھا۔

\*\*\*

## حكيم صاحب

کرم دین نے اپنے باکس بازوکی آسین اور کی ساس کے گئت کش بازور آڑی تا تھی نیلی رکیس ہوں اپنی ہوئی تھیں جیسے در عت کے سنتے پر بیلیں اپنی ہوں۔ تئیم نے چنسلین کے شیئے کی سوئی نیلی رکیس بچاکر کوشت میں جوست کرتے ہوئے بھی جماری آواز میں تفہر تفہر کر کھا! گلنا ہے ملانے یوامانی بھٹا کر لیا ہے کہ اے آسان کوٹٹوکریں مارٹا گامرد ہا ہے۔'

نذر بھر ویسے تو طب ہوائی کا بھیم تھا لیکن ہے۔ ورت ہنے پر اے ایلو پیتھا۔ اود یات استعال کرئے ے عارفیل تھا۔ وو بخت مریعنوں کو کوئین اور پیراستا مول وغیر وکی کو لیوں کا سنوف بنا کر دیا کرنا تھا ، اورا گر پھر مجی افاقہ نہ ہوتو چنسلین کا نیکا لگانے ہے در لغے نہیں کرنا تھا۔ کرم دین کا بخار پہا ڈی کھٹل کی طرح ڈ حیث تھا اس لے بھیم نے آخری حرب آزیائے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

تھیم عام طور پر دکان کے باہر بازوک واٹی کری پر وشش کر جیٹیا رہتا تھا اور ہر آنے جانے والے سے طلیہ سلیک کرتا ورحال احوال پوچھتا رہتا تھا۔ طلیم سلیم کیٹل آنیا تھایا کری سکز گئے تھی کرا ہے کری جی طلیہ سلیک سلیک کرتا ورحال احوال پوچھتا رہتا تھا۔ طلیم نظیم کیٹل آنیا تھایا کو کھڑی سکز گئے تھی۔ فارید جب ووا شیخے لگیا تو کری اس سے پہلے اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔

سردیوں بی اس کے بدن پر مونا چارفانے والا کھیں ہونا تھا، جب کہ ہرموسم بی سر پر بھورے رنگ کی قر افکی ٹو پی، جو کناروں سے اس قد را دھڑ بھی کی گفتا تھا اس قر اقل کے لیے کھال دینے ہے قبل بجنے کی جیئر ہوں ہے وا سطر رہا تھا۔ ووا خانے کے اندراکٹری کے ایک شیاف بی شر بت کی رنگ برگی شیشیاں، بڑی ہونے ول کے مرتبان مہانے کے جوران اور کھیاں والری ہوئی تھی۔

علیم کی دکان بازار کے آخری سرے پروائی تھی۔ یہ پھونا بازار واوی کے بچوں چوک کے اردگر دہنے کے اردگر دہنے کے انتقال کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ثال کے بھاڑوں کو جانے وائی سزکے جنوب میں یوے تھے ہے ہوکر آئی تھی، جب کے شرقا خربا سزک بھیلا ہوا تھا۔ ثال کے بھاڑوں کو جانے میں جا کر تم ہوجاتی تھی۔ بازار کے مغرب میں کالا ڈھاکہ بھاڑی ہیں۔ برڈ منظے اونٹ کی کو بان جس چوتیاں تھیں ،اور ٹین طرف او نجی بھی بھاڑوں کے سلسلے تھے جن کے اخر دنگ واویا ہے اور تک سلسلے تھے جن کے اخر دنگ والا یا ہو اور ایس اور درے سانیوں کی مانتر ایر استے ہوئے دور تک سطے گئے تھے۔

الی کیری تھی جس میں آرکی ایک کے درکیا نے اور فیاری کا تیں تھی۔ جبال سے پڑھائی شروع ہوتی تھی وہاں ایک کیری تھی جس میں آرکی ہیں تھا میں بھا کرتے تھے۔
ایک کیری سے تی رہنان ان کی دکان تی ۔ کورا چنا تھی کول کرکیک ویٹر بیل کیا م پر بھا کرتے تھے۔
کو سے والی کری لے کرآیا تھا، جس کے بعد اس نے اپنا زش آ ٹھ آنے بن ساویا تھا۔ آس پاس کی واویوں میں اور بھی بائی شخص میں اور بھی بائی کی واویوں میں اور بھی بائی شخص میں اس کے بائی کو کا کوائی ایک بوائی تھی جس کے اور اور بیل کی اور بول جس کے اور اور بیل بھی اور بھر جس اس میں اور جس کے اور اور بیل اور بھر جس اس کے اور اور بیل اور بھر جس اس کے اور اور بیل کی بوائی کا چیز کا اور کرتا تھا۔ و و کہتا تھا کراس کی بوائی سے نظنے وائی پھوا در لیکس رو مال کی بوائی سے اور کی کی کو اور کھی اور نیکس اور ان کی کو اور کہتا تھا۔ و و کہتا تھا کراس کی بوائی سے نظنے وائی پھوا در کیشن اور نیکس کو اور کہتا تھا۔ و کہتا تھا کہ کی بائی کے پاس اس قد در میشن اور نیکس والی کی بوائی کا پورائی کھا کہ بیاں سے لے کر تھات تک کسی بائی کے پاس اس قد در میشن اور نیکس اور کی بیاں ہے۔

چندی وفوں علی خلایا تی نے مز دوروں کے مرید کرے ہوکر دیواری باند کروانا شروع کردیں۔ اکثر مزد دروں کواس نے نیک کام علی حصر ڈالنے اور صدقہ جارب دفیر و کے دعظ کر کے مفت کام کرنے پر آبادہ کرایا تھا۔ تھیم کو بیدانا ایک آگھ نیس جمانا تھا۔ وہلا چکا دراز تھ اور تیز تیز یا تھی کرنے والا ملااے ان سکڑمیٹوں کی یاد اگر کوئی مریش مل کے علاق سے ما ہیں ہو کر تئیم کے پاس آنا تھاتو وہ اس پر برس پرتا تھا: اور جا ڈان عطانیوں کے پاس ۔ وہ اُلیکٹ ' کر کے شمیس ایسا بھلا چٹا کر دیں گے جیسے بھی بینارہوئے ہی تیناں تھے۔اب مرض گڑ کیا ہے تو کر تے پرتے میر سے پاس آ گئے ہو کل کوشمیس کھے ہواتو میں منت میں بدنا م ہوں گا کہ تھیم کے علاق ہے مرامی کیا کروں ، میں مریش کو ٹھیک کر مکتابوں ، مردے وزئد وٹیس کر مکتا!'

ا کیے مینے کے ندراند ریدرے کی جہت پرلینٹ ڈالنے کی توجت آگئی جس میں پورے بازار کے دکان واروں اور کا بکوں نے بورے پڑھ کر حصد لیا۔ ہوگی سے مفت کھا نا اور جائے آئی ری جب کرتر کئی اینڈ سنز نے وشٹر ہیں کے کنیت کا منو کھول دیا۔

مدرے کو پھلنے میں نیا د وور نیس کی۔ جلدی اس میں میسرف آس پاس کے دیہات ہے بلکہ دوسری
واد یوں کے طاب علم بھی آ کر پڑھنے گئے۔ دور کے طلب ازار کے بیچنے واقع گاؤں میں گوم بھر کر دووات کھاٹا
اکٹھا کرتے تھے اور داستہ کو سمجدی میں پڑ رہے تھے۔ طانے طلب کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بیش نظر دواور مولوی
میسی رکھ لیے جو بچے ل کوشر آن ما ظر وہ صدیت اورفتہ کی تعلیم دینے گئے۔

ای دوران بھری والے قر کئی اینڈ سنز کا تھا الز کا سعودی م ب سے چینیوں پر آیا۔ مجدی نماز پڑھے ہوئے ملائے اے قائل کرلیا کہ دووا ہی جا کرکی گئا سے مدرے کے بیاجے ہوئے افرا جات کا مقا بلد کرنے کے لیے رقم فراہم کرے۔

اعظم کواہی واپس کے دو مینے بھی تیس ہوئے تے کہ لا کے مام دی ہزارروپے کامنی آرڈر آ کمیا۔اس

کے بعد تو جیسے پریالہ کھل گیا میر دو تین ما و بعد سعودیہ ہے رقم آ جاتی اور مدرے کی روئق اور طلبہ کی تعدا دائی تناسب ہے بیز مد جاتی ہا ہے یہ مدرسہ جا مدیا تفاروق کہلا نے لگا۔

رفت رفت دور کی تصیلوں اور تلوں ہے ہی طلب جامعہ الفاروق کا رٹ کرنے گئے، جہاں انھیں مفت رہائش فراہم کی جاتی ہی ۔ بیکو وقو ابعد بدرے کے اقد رہائی فائد بھی تیاں ہو گیا جس میں دووقت کا کھانا کی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی ہے کہ دہ اور کی فائد ہی تیاں ہو گیا ہے دکا توں کے بیجے کے کی اور طلب کو گر کھانا ہا تکنے کی حاجت ندری ۔ مدرے کا ہائی تیز کرنے کے دکا توں کے بیجے کے کھیت فرید لیے گئے ۔ ایک دوسال بعد طاخو در مفعان میں کے ادر مدینے کا چکرلگانے لگا جہاں ہر سال عمر سال میں مفاوت کے ساتھ ہا تھی مبرا جوجائے ۔ اب طابا تی نے اپنے کو موالانا عبدالها تی معاوت کے ساتھ ما تھے ہوا ہو جائے ۔ اب طابا تی نے اپنے کو موالانا عبدالها تی موالانا عبدالها تی ساتھ کی کا دبھی فرید کی جس پر اس کے لا کے دن ہم ہرا دی کرا ہے دن ہم کہ اور ماتھ ہی مدا تھا کہ دن ہم کہ کا دبھی فرید کی کا دبھی فرید کی جس پر اس کے لا کے دن ہم ہو اس میں کہا تھی ہو تھے ۔ جب بھی میں کا دبھی میں دکان کے آگے سے ذن کر کے گزرتی وہ وہ زبر لب بودیوا سے دوسا کھا کے دن ہو کہا کی پہنتوں کو یا دکرتا تھا۔

قیے ہے دوئیل دورشر آل وا ای میں ٹین گرر لیوی مولویوں کے بھی تھے۔ پہلاپا آل کے بچا زاد بھائی ہے۔ ان کے والد کرا پی میں کسی یہ بلوی مدر ہے ہے فار نے التحصیل ہو کرآئے تھے ،اوران کے علم وغفل کی داستا نیں مشہور تھیں۔ انھوں نے گاؤں کے ٹئی گروں کوا پنے مسلک پر پکا کراپا تھا۔ ایک پاران کا اپنے بھائی بیش ملا پاآل کے والد نے ٹورو بشر کے مسئلے پر بڑا از وروار مناظر وہوا۔ تھیم ٹورڈواس مناظر ہے کے وقت موجوڈ ٹیل تھا لیا آل کے والد نے ٹورو بشر کے مسئلے پر بڑا از وروار مناظر وہوا۔ تھیم ٹورڈواس مناظر ہے کے وقت موجوڈ ٹیل تھا لیان اس کے والد کے وقت موجوڈ ٹیل تھا لیان کی تو بہت آئی۔ اس کے اور واوں جانوں تی اندانوں میں آنا جانا اور باسد چیت بندگی۔ میں باتھا یائی کی تو بہت آئی۔ اس کے اور میں میانوں میں آنا جانا اور باسد چیت بندگی۔

مولوی چشن ایک ایمی چیز لے کر آیا جواس سے پہلے وادی کے لوگوں نے نیس دیکھی تھی۔ یہ تھا او دورود پر سے درجے اس کے اور کی کے لوگوں نے نیس دیکھی تھی۔ یہ تھا او دورود پر سے درجے میر میلاد کے داوں میں تو ان کے جوش وجذ ہے کا عالم جدا گانہ ہوتا ۔ ان کا دجد اتخرین و کر مدرسہ جا معد الفاروش کی و بواروں سے طوقانی موجوں کی طرح کیا رہا رکھواتا ۔

اس کے جواب میں جامع اتھاروق والول نے مجدی حیت پر چھربے صدطاقتو رلاؤ ڈیٹیکر لگا دیے جن کے

سیم شروع شروع مرافی با زاری تو جوانوں کی اس رہل کیل کود کو کر یوا خوش ہوا۔ اس نے یہ موں کی رہا شرت سے مرافی کیا نے کہ جرب نے کی مثل ہم پہنچائی تھی۔ دوا پی دکان سے باہر کری پر بیٹے ہوئے مراک پر چلتے ہوئے کی فوجوان کونا ڈنا تھا اور گارا ہے آ واز دے کر دکان کے خدر بلالیما اور بی پر شوالیما تھا۔ پھر راز دارا نداخان میں گہنا: بیٹا میں نے تو تمحاری جال ہی ہے بچولیاتھا کرتم اپنی جوانی کواپنے می باتھوں ہر باد کر رہے ہو۔ دیکھوٹھاری آ کھوں کے بیچے وقت تمحاری جال ہی ہے بھولی ملے پر گئے جی ۔ جیلتے وقت تمحاری آ کھوں ہی مرانہ میں ماری ساتھ جو ایک جی دوخت کھاری آ کھوں میں مراب ساتھ کیا تھا۔ اس مرانہ میں مراب ساتھ کیا تھا۔ اس کی خوات سے بہت پہلے می طقع پر گئے جی ۔ جیلتے وقت تمحاری مرانہ میں مراب ساتھ کیا تھا۔ اس مرانہ کر رہے ہو۔ اگر خدا نہ خرج سر بلند ہونا جا ہے تھا لیکن تم تو آ تھا گئی کی ذر میں آئی ہوئی گئری کی جیل کی مانند لگ دے ہو۔ اگر خدا نہ کر سے خوات ہو گئر دو جائے گی جیسے دوئے کے جیسے دوئے کے در خدا نہ کر سے خوات کی جیسے دوئے کے خوات ہو کے کہوئی کا بائی دی در دوئے کی جیسے دوئے کے خوات ہو گئر کی کا خوات کی جیسے دوئے کی جیلے کی خوات ہو گئر کی کہوئی کی خوات ہو گئر دو جائے گی جیسے دوئے کے کہوئی کی ذر میں آئی جوانی جی ضال کی اندر کی دیل کی مانند لگ دے جو داگر خدا نہ کر سے خوات ہو گئر کی دیل کی دائر دوئی میا کی جیسے دوئے کیا گئی دی در دیل کی دیل کی دیل کی دیا کہوئی کی دوئر کے کہوئی کی دیل کی دوئر کی دیل کی دیل

اس دوران و دنوجوان بری طرح گزیدا جاتا اوراس کی بولے اور مو چنے بھنے کی صلاحیت بول سلب ہو جاتی جیسے کی نے اس کے ہاتھ میں موت کا پروانہ تھا دیا ہو۔ شیم لوہا گرم و کھ کرمتوحش مریض کے کندھے پر ہاتھ رکھ کریا ہا زورِ تھیکی دے کرا فری جوٹ لگا تا: 'یادتم تو پریشان می ہوگئے۔ارے بھی، تھر انے کی کوئی ہات نہیں موت کے سواکون سامرش ہے جس کاطب بیائی میں شافی وکافی علان موجو دنہیں۔ صحیحیں کوئی مسئلہ نہیں بصرف جگر میں تھوڑی گری ہے۔ میرے پاس وہ نہرے جورا ہے مہارا جا استعال کیا کرتے تھے۔ بیہ جگرکو ہوں خندا کرد ہے گا جسے کی نے افکاروں پر بالنی بحریائی انڈیل ویا ہو۔'

پھر و وشیاعت میں سے سلوف کے مرجان اٹھا تا اورازی کھول کران میں پڑے گروآ لود ڈیوں ہے مجیب فتل ور تھت کی جڑیاں تکالیّا اورافھی آمیز کر کے پڑیاں مریش کے ہاتھ میں تھا دیتا اوراس سے منبو ما تھی قیمت وصول کر ایتا۔

ا کے دن وصل فو نوسٹوڈ ایکا یا لک اور یا ڈو میسا کل کے لیے ایک اڑے کی تصویر سمجنی رہا تھا کرد کان کے باہر پڑھ شور سائل دیا۔ و ہا ہر اٹھا تو دیکھا کہ مدرے کے طلب کیڑے کے کھی تھڑے کو سیائل میں بھگو بھگو کر کو کوش کی تصویر پر پھیر دے جیں۔ حلوم نیس نے چشتیہ کے طلب تنے یا افادوق کے گرمزیز کے آنے پر انھوں نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا بھی نیس اورا بھی کارروائی ممل کرنے کے بعدائھڑ اہوا چی تھڑواد بھار کے بچے پھینگ کر چلتے ہے۔ مزیز سٹریٹ الکیوں میں تھا ہے کھڑا دیکھا رہا۔ اس کے منوے ایک افتا تک ڈیس اٹھا۔

طلبہ بھی کہاہے کی دکان سے میروں کہا ۔ لے جائے ، بھی شریت والے کی رہز می کے آ کے کھڑے ہوکر گلاس کے گلاب کے گلاب ہوکر گلاس کے گلاب شی نظے بازار کی بات پر ایک وہ بار دونوں مدرسوں کے طلب میں نظ بازار کی بات پر جہٹر پ ہوگئی لیکن نئے بیت گزری کے مولا باعبدالباتی وہاں سے گزردے تھے ، انھوں نے اپنے طلبہ کودوہ تر مار کر وہاں ہے ہمگادیا۔

ا کیے دو تفتے بعد چند طلبہ قط ہوائے کے لیے رحمان مائی کی دکان پر گئے۔ وہاں رحمان اوراس کا پڑھا دونوں شیو بنارے شے طلب نے سلطان ہے تو پھیٹین کیالیکن میں منظر دیکھ کرنا کے سکو ڈکردکان ہے اس طرح الشیقد موں دوہی بولی جو گئے جسے وہاں کی جانور کی موٹی لاش دیکی ہو۔ جاتے جاتے ان ش سے ایک نے دروا ز واست زورے بند کیا کری کے سامنے کڑی کے کا وائر پر رکی یائی کی ہوگی نامین پرار کر چکٹا چور ہوگئے۔ سلطان نے اس دن کے بعد سے شیو بنایا جیوڑ دیا۔

ایک دن تیم این مطب کے باہر حسب معمول کری ش وحضا مریضوں کے انتظار ش جیفا تھا کہ ٹائی مرک سے ایک زا الا کارواں با زار ش داخل جوا ہیں تجھیں اوکوں پر مشتمل ایک ٹوئی کے آگے جا رہنے کے مروول نے کند موں پر ایک ڈوٹی افغار کی تھے جیچے ایک شخص ڈھولک بجانا اور دو تان بجائے ہوئے جا کہ ہوئے جا آرب نے جب کہ بقید اوگ ہوئے ۔ وکان وارا ورگا کہ آرب نے جب کہ بقید اوگ ہا ہے اور دیمال ڈالے با زار کی حدود ش داخل ہوئے ۔ وکان وارا ورگا کہ وکا نول سے باہر نکل نکل کرافیس و بھنے گئے ۔ وا کی حدود ش داخل ہوئے ۔ وکان وارا ورگا کہ وکا نول سے باہر نکل نکل کرافیس و بھنے گئے ۔ وا کی جند کے ما تی جا بات کی دیما کی دیما کی دیما کی دیما وارد کی مواد نا کہ بیما کی دیما کی دیما کی دیما کی دیما کی دیما کی دیما دی تھنے کے بعد اور وا کی مواد دی بھنے کے بعد اور وائیس جارے ہیں ۔ جو مضافاتی ویہا میں سے جم بے دل کو دیمار کی مواد دی بھنے کے بعد اور وائیس جارے ہیں۔

مولوی چشتی نے خاص طور پر مدرے ہے واہر آ کر پیر کا استقبال کیاا درا تھیں اپنے تجرے میں نے کہا۔ بیر صاحب نے تو مجو کھایا پیائیس لیکن مربع مولوی کی فیاضی ہے جی بھر کر فیضیا ہے ہوئے۔

محیم مریشوں سے باہی ہوکر گھر جانے کی مون رہا تھا کہ ہوکا قاقلہ مدر سے انگل آیا۔ مربع وں نے سہارا وے کر نیجنف وزا رہیر صاحب کو ڈوٹی میں سوار کرایا۔ ڈھولک والے نے تھاپ دیتا تمرون کر دئی، اور بین والوں نے ایک پر جوش دھن چھیڑ دئی۔ جو ٹئی سے پارٹی انفار وق کے آگے ہے گزرنے گئی تو مدرے کا مہیب جانک پر جوش دھن چھیڑ دئی۔ جو ٹئی سے پارٹی انفار وق کے آگے ہے گزرنے گئی تو مدرے کا مہیب بھا تک اپنے چرچ انا ہوا کھلا اور ڈیڈ وں اور انٹھیوں سے لیس طلب نے تھ ویجیہ بلند کر کے مربع وں پر اند ھا وصند انٹھیوں برسانا شروئ کر دیں ہمر بیروں نے اپنے بیر کے گر دیجیہ اڈال دیا ، لیکن خالی ہاتھوں سے انٹھیوں کی بیاخا رکا مقابلہ کہاں تک کر تے ۔ کس کے مربع چوٹ گی ڈو و انسل جمل بہتا تھوں رو کئے کے لیے زشم کو دوٹوں ہاتھوں سے تھا م کر چھیڑ گیا ، کسی کایا زوٹو سے کر انگلے لگا ۔

طلبہ نے لائیبوں کے وار کر کر کے ڈوٹی کے اوپر آ رائشی محراب بھی تو زیجوز دی۔ ایک ڈیڈا پیر صاحب کے بھی نگاا وروہ بے ہوشی ہوگئے۔

وا رانطوم چشتیہ کے طلبر کو چا چا تو وہ بھی جوچنے یا تھ بھی آئی لیے دوڑے دوڑے آئے اور یا زار بھی محمسان کارن شروع ہوتی تو کیا ۔

تھیم پہلے قو مبوعہ ہو کر سارا منظر ویکٹار ہالیکن جب پھر اورا پیٹس پر سے لکیس تو وہ ہڑی اکرا تھا اور پھر آن ہے دکان کے اغرامیا نے کی کوشش کی قد کری تھی ساتھ ہی جلی آئی اورو ولڑ کھڑا کر چیچے کوگر پڑا۔ اس نے بوئی مشکل ہے کمر بلا بلا کرا ہے آپ کوکری کی قید ہے آزاد کیا تو کمر شک وہ ٹیس اٹھی کہ اس کے ماتھ پر مختف ہے جیوٹ کئے ۔ جیسے تیمے ریک کروہ مطب کے اغر ریکٹھا اور درواز ہیں کروہ ا

معلوم نیمی شرار نایا نقاتاً ایک این کانگزاد هنگ فونو سنود یو کے درواز سنکا شیشاتو ژکراندر جا گرا۔ عزیزا دراس کا قیمتی پولورائیڈ کیمرابال بال اس کی زوے سنچے۔

تحوزی دیر کے بعد مولانا عبد الباتی با ہر نظیا در بائند آدازے اپنے طلب کودا ہیں ہدے کے اقد رجانے کا تھو کہا ہے کا تھم دینے سکتے مولوی چشتی اور دوسرے اساتڈ ویٹے اپنے طلب کوفا ہو کیا اور بیسمر کر اپنے الفتام کو پہنچا۔ ہیر صاحب اور ان کے مربع وں کو چند رومیل دور بنے تھیے کے میتنال پہنچایا تھیا لیکن فیریت گزری کہ ہیر صاحب کوزیا دوجہ متے نہیں آئی تھی ۔ البنتہ تین مربع ہمنتوں تک یا زو تکلے میں نظائے لئے لئائے تھرے۔

ا گلے دن د عنک فوٹو سنوڈ ہویہ تا لائے ایموا تھا۔ علوم ہوا کرمز بر منبوا ندجر سے می اسباب لا دکر کسی سے ملے بغیرا ور پھر بتائے بغیر چانا کہا ہے۔ و و گوگوش کی سنٹے شرو تضویر بھی اپنے ساتھو می نے کہا تھا۔ صرف وصنک فوٹو سنوڈ ہو کا ست دنگا ہورڈ لنکار وکہا۔

تحکیم کی ریڑھ کی بڑی کے جہروں کو خاصا انتصال پہنچاتھا۔ وہ گردن بھی بلاتا تو کمر کی دیگی تک کو یا جُل کا کرنے دوڑ جاتا۔ ہی دوران ایک جکے جگے بخارے اے گرم شال کی طریق ڈھک نیا۔ بھیم نے اپنے کئی شعبے از بالیے مجرور کے بھی آلاوالیا الیمان جربھی اے اپنے کئی شعبے از بالیے مجرور کے بھی آلاوالیا الیمان جربھی اے اپنے باوٹ کے اس کے ایک بر کھڑ ابور نے میں ڈیڑھ ماوٹک گئے۔

" کوئی دوڈ حائی مینے بعد میسے مدر میں دوبار ما زار آبیاتو یہ دیکھر بھو ٹیکارہ آبیا ک دھنگ فوٹو سٹوڈ ہوڈ حالیا جاچکا ہے اوراس کے چیچے تھیتوں میں ایک ورخار سادی دیواریں اٹھائی جاری ہیں۔فوٹو سٹوڈ ہوکی جگدا کیک بڑا گیٹ نقیم بھوچکا ہے جس کے ویر مبزرنگ کے بورڈ پرسٹید حروف میں اکھا بواہے:

جامع مسجد بیت الحمد واقف و مدرسه نیس و مناحد (مسلک قلال) .

عميم وجن عادل اوت آيا۔

\*\*\*

## وبرے کی پُو

کی جی کے بعد ویکہ ہے تہ ہوں نے زور پاڑاتو وہ سجما کے مہادت جی خلل کی بی شکل یا تی رہ گئی ہو جس کا تھیور ہو چاہ ہے ۔۔۔۔ منظل کیا تھی ہیں چر لی پڑتری کی دہاڑ چھاڑتھی ۔۔۔ منوت کی جائی ہے اپنے جی چرموں کو چیر تی اور گھاڑتھی ۔۔۔ منوت کی جون بھوں ہے جس کا تجہوری شاہ کے ذیو کی بھوں بھوں ہے جس کی گئی زیادہ بھول کا اور کھر گھر جس اُئر تی سور کے دائے جس تھوکی شاہ کے ذیو کی بھوں بھوں ہے جس کی گئی زیادہ بھول اُل اور دونوں ایر ایس جگر کی اُئر کی کہ اُئر کھوم آلیا اور دونوں ایر ایس پر کھوم تا کہ کر کھوم آلیا اور دونوں ایر ایس پر کھوم تا میں بھوک اُئر کھوم آلیا اور دونوں ایر ایس پر کھوم تا ایس کی خلاف ہے جس کے ایک در گاہ ہے جا کھرا ہے۔۔ پھر دائر ہے کو بے سدھ یو جا تا آلیا اور دونوں ایر ایس پر کھوم تا میں بھوری کی در گاہ ہے جا کھرا ہے۔۔ پھر دائر ہے کو بے سدھ یو جا تا آلیا اور دونوں ایر ایس بے کھوم تا میں بھی کھرا ہے۔۔ پھر دائر ہے کو بے سدھ یو حا تا آلیا اور دونوں ایر ایس بھوری ہے ہے۔۔

"حرام زادی تھے تو کوئی جننے کے لیے تیارٹیل تھا۔ ہم نے اپنی ہوج سے شہوت کو چمپائے رکھا۔۔۔۔ قصد البیا کیا۔ اُٹھیں دموکا دیا کہ ہم تو میں جی اپنے امر داور وہ دھوکا کھاتی رہیں۔ دیرہ دیں اُئرا زراتب ہے ہم نے تھمیں جنم دیا حالا کا پیم آدی کا بچہ بھی پیدا کر کئے تھے ۔۔۔ تابا ٹی نابا ٹی ارکھائے جاؤا اوھر لاؤ مر۔۔۔۔۔ شوٹا آت کا 'یکل کا اور بہ برسول کا!''

میں میں میں اور نے اپنے کورے کی خضب تربیت کرر کھی تھری میں وں کا کیلنڈرائے زبانی یا دکرا دیا تھا۔ یا کٹ سائز جنئزی دکھا دکھا کر خاص اور عام دنوں کا فرق بتا تا رہا تھا۔عیداور از ایکے مائین لکیر سینج کر دو ا لگ الگ فائے مناویے شے کہ آخر ہے تو جانور اوقت ہے وقت آئے جانے میں آسانی رہے۔ ہتے روئے کے تمر آپس میں نکرا کیں نہیں نجس کی وفاواری بھی قائم رہے اور اُستادی اُستادی پر بھی کوئی حرف ندائے۔ مسرف باتھوا تھیں اُورو دیکی'' وا دوا اُور بھان اللہ ''بھان اللہ'' کہتے ہوئے:

" سيّد با دشايون كا بالتوب جان بي جاراً لم الوم ضيفي كريكا بنسا يا تو يشه كا زلا يا تورف كارا دهر بالك فاقع ب أدهر إلى يه بني كمانا جياح ام رصر كروفت كي سب كرسا تو فاق كشائي كري كا ايك بي اشار بي راكيك بي تبيش مرا"

چھوکی مور ہے مور ہے اور کے مطل میں اور نے کہا تا اور اس ایر آجاتا۔ اور اس کے تین پائیدان الر تے بی چاروں طرف کرون تھما تھما کریں و کھٹے لک جاتا جیسے راست ہر اور اس میں بندر ہے سے باہر آسان بدل کیا ہواز میں اور کی اور ہوگئی ہوا در کل کے دہنے والے نے بھول کئے ہوں کہ یہاں کہی کوئی وی میں اگرتا تھا۔ و وا کے طرح ہے آھیں یا دولائے کے لیے کرون کو دائز ووار تھما رہا ہوتا:

منيس تيا كنت نبيس تمانيسي تمانيسي ريون كا!"

چھوئی شاوا ہے وہر ہے کی کھڑئی کے ساتھ یا ندھ وہتا ۔ کھڑئی کی ایک سلاخ تو جیسے افاہ کے سام می کر وی گئی ہی۔ کہتے میں کرمیر شہر اسک کی خوشہوتو اُ ہے کوسوں و ورسی ہے آ جاتی تھی ۔ ابھی سوتی مید ہے کومر تبالوں ہے تکالی کر دھوپ میں پیمیلا یا می جاتا کہ و وجھانپ ایتا 'آ کے کس تیج بار کا نمبر لگ چکا ہے ایس جو لھے میں کتنا یالن ڈ لے گانا ورکس کڑا می میں کتنا تیل ایکس کے باتھ کی پوڑی چھٹا سایا پڑتان کر روجائے گی اور کس کی پھول کر جملکا بی سارے شرکے پر سبقت لے جائے گی۔

" می ڈی بیلنے پر تھوڈی بیلتے ہیں ۔ بیتو ہسٹالیاں پیننے کا تھیل ہے ۔ تھما اُ ٹا اُن سے نگاہ بیٹی ٹیک کہ بات میزی ٹیک ۔۔۔۔۔کڑائی میں کھولٹا تیل کھلاڈیوں کے سواگت کے لیے ہے ٹی ٹی تیرے جیسی انا ڈیوں کے لیے شہر را''

زید جملے جاتی کہ ڈبو کو جول کی ہوڑی پیند آئی ہے اُس کی ٹیل۔ اُسے تو جسے سال کے بارہ مہیوں کا انسانوں ہے جملی زیادوا تظارر بہتا کہ ہر مہینے بیں اُس کے پاس چکھ نہ چکھ کرنے کے لیے ہوتا 'جسے گلے میں گئی زنگی از ڈبی نہ ہواز ٹیل ہواز ٹیل میں تھم یا ہے ہوتے 'جن کی زبان سرف وی بجھ سکنا' کوئی اور ٹیس اُستاد بھی شیس بچھوٹی عمید کے بعدین کی عمید کے جاند کا تو دوہر آتے جائے کے پاؤں جاسے جاسف کر چو چھتا:

"جُولُ مر إِنْ كري كياري يم الدوالي الحوا"

ذیقد اُنیس کابونا تو وہا ہے ہی ٹوٹن ہونا جیے گل کے لوگ رمضان کے آئیس روزے ہوئے پرجموم اُنکھتے تھے یا گر کمی تیسوال روز وہمی ہوجانا تو تر اوٹ کر ہی چہ گوئیال اثر و ساہو جاتیں :

"إن باريباروزه نه كمايا جاتا تو كل عيد جوتي .... يه دورينون والفح روزه ركلوا كرجى وويبر كويد كا

اعلان کرویتے ہیں ..... یا دنیس ایوب خان کے 'دورش کیا ہوا تھا ..... دو پہر یا رہ بے روز ہ کھول کرعید پرجمی تقی یا''

بدو واوگ شے بیشن عن کی آزاز کے بعد والم مجد کے تھا پر مجد شی در تک بیشنا پر تا کہ اگر بلال کمٹن کو بیا نہ تھا ہے اور اور موں میں کا بیش کا بیان کمٹن کی بورے بیٹن کو بیٹن کو

" قومون مستى عن كنرا بناسبق توشيل بحول آئے ....سناوتو ورا!"

" ایک مبیدشهادستوعظی کا ۔ ایک ولا دستوعظیٰ کا ۔ اسری احبد وی ایک راستا مرفد کا ایک دن اقرا کا ایک من ۔ الیوم اکملٹ ۔۔۔۔ "

"اورود جو" .... چوکی شاده پناسیند در کما کرهٔ سے اشار وکئا۔

"بان بان .... ليبت ايك امني انتظارا يك حال تلهو را يك مستقبل ..... و واي ووجي!"

"شا شرے کے شارش!"

ا پسے می کی دون دہار پر چھوکی شاہ کا پیر کھیل کائی آون کا جیس پاؤیڈ کا کٹھا کھیلی دونا گوں پر براجمان اور شرق بھی آکر جب کی اگل دونا گوں کو ہوا بھی اہرا تا تو گل بھی چلنے دالوں پر جا رہا ہیں کی حقیقت کھلے گئی اور آئے ہے دوئین کرنے ہوئے گئے دوئین کھڑے کے اور کے کھڑے ہوئے آتا دیے اور کی کھڑے کہ اور کے کھڑے ہوئے آتا دیے اور کی کھڑے ہوئے اور کی کھڑے ہے اور کی کھڑے ہوئے آتا ہوئے آتا دیے ہوئے آتا ہوئے آتا ہوئے اور کی کھڑے ہوئے اور کی کھڑے ہے اور کی کھڑے ہے اور کی کھڑے ہوئے آتا ہوئے آتا ہوئے آتا ہوئے آتا ہوئے کہ ہوئے کہ اور کی کھڑے ہوئے اور کی کھڑے ہوئے اور کی کھڑے ہوئے اور کے بیان کو درست کرتے کے بیان کو اور کی کھڑے ہوئے اور کی کھڑے ہوئے اور آگے گئی ہوئے ہوئے اور آگے گئی تھوئی پر تھوگ کا چھوٹا مونا نگان پر چکا ہوٹا اور پکھ

کوال ٹیکنے سے نیک بخیے تک سیدی لیکر کھنے ویکی ہوتی۔ تحروہ سب چلتے جانے کہ جیسے پھر آئیں می تو قدم قدم پر چنٹ چنٹ سے تکرا رسی ہوگی فزی فرس پر زین زین کے ساتھ تھس رسی ہوگی اور پھوک مجلا تک کا محیط عی محید ہوگا ۔۔۔۔یدلسیاچ وزا الجائے فرس کا نیکا 'ڈ حلکا' چملکا۔

میاں بی باعد کرتے ہوئے ذرار کے 'بھرا پنا کی باتھ پر پھو تک مارتے ہیںے چنے کے اُن چھکو ں کو اڑا رہے ہوں اور بتارہے ہوں:

" لفقاشروع عن يه يهراي .... إور الي أز ي"

چرو وزیمن پر بھر ئے ہے اپنے کی ایسی کے دھیر کی طرف و کھتے بہندوں نے پکولو پہلے ہی اپنی پر واز تھل کی بوتی:

''اب آڑیں گئیں ہم اپنی پڑے ہے۔'' یوں قربی تینتیس منکوں کی تیج تھی 'گر جب ہی کے منکے ڈھکنے گئے 'قربیکی ہڑا روی دیو ڈیکل کا زوب و حار لیتی اور پھر سکڑنے لیکتی جیسے آڈی راسہ کے کسی مہانا ہے میں تا رول بھرا آسان 'ٹجر کے کلنجے میں گئی کے چند ستا روں می کو بچایا تا ہے۔

"ميان تي شاه رگ بر كياليك قبند كافي نيس تما جويجي اي الرف علي آرب ين؟"

ویرے کے سوال پر میاں تی کے چیزے کا دیگ بدلے لگنا ایک آتا ایک جاتا ۔۔۔ فاک ہے توری اور کے سے اور کی است نوری اور کے سے اور کی سے اور کے سے اور کی کہتے ہوئے کا کر سے ہوا کا اور اور کا اوالے خالی ہوجاتا ۔ سب سے ہوائے مرید کے یا ان ایک سوال ایسی بچاہوتا ۔ میں سے دیائے مرید کے یا ان ایک سوال ایسی بچاہوتا ۔ ور سے دیلین مرکمتے ہوئے مدت کرتا اور ہو چھالیا:

"میان تی گهن چوکی شاه کاجورانو جاری جاموی تیش کرربا؟" جواب ش ده کاندهون پر پزی جا در کو کو نته اور سر پر ڈال کے لیا کھو تھے۔ "و وہمی کررہا ہے اُدرتم نبی اُ درش بھی!"

نقاب کے اغدرے کچھ دیر آوازی چھن کھی کربا ہر آئی رہیں جس سے کیڑے ہیں معمولی ی لرزش رہی ۔ ایک اورائے والا ہوتا اورایک سننے والا۔ کھر درواز ویند ہوجاتا کیا ہے جانے والا آ دھا اُخد راُور آ دھالا ہری کیوں ندر داکیا ہو۔

"میاں بی درواز وکھو لے میرا کی یا دُن ہی اُخدے ۔...کوئی ہے جو درواز وکھو لے؟"

ورواز وکھایا ندکھایا اور سے ایک یا دُن کے ساتھ بیٹھک میں اوٹ آٹا اور کس کو یا بھی نہ چاتا کہ دُوسر اپیر

کوئیں چھوڑ آبا ہے ۔ بیدمان ایما اس لیے بھی آسان تھا کہ اُس کل کے رہنے والے سب ایسے می تنے انگرا کر

چلتے تنے گرفسوں ندیو نے دیے تنے کوا یک تا تک کی بھی میں آٹا رہے گئے ہیں۔ وہ بیٹھک کی کھڑ کی کھول کر

ویٹھ جاتا ۔ چہ پا بید جا سوں آوروی دونا گوں والے اپنے اپنے جولوں کے پاس اپنی اپنی اپنی مشر وف نظر

آٹے اپر ہے آئے والے آورا نہ ریک کھس آئے۔

" و و الى كرر با ب ورقم بحى أور يس بحى"

"میاں بی آپاور ہم کیے .... کیے کررے ہیں اپنی ی جاموی ؟"

نو ہے سے اوبا تکرا تا اورویر سا ہے کر بیان سے تکل کر کھڑ کی کی سلاقوں سے إجرو كھنے لگ جاتا ۔

"آت توا كى دوا كول كوبوا عرايرا كرى دم ليس كي-"

" جیے جیسے اللہ کر سے کا ہم بھی کرتے جا کیں کے سے فیک ؟"

"ايدر فيك!"

"! in the 1/43"

معليهم الكرياء

پھرائن میں سے ایک تخص جو سے آ کے کھڑا ہوتا ۔۔۔۔ کھڑکی طرف یو حتا' ڈیو سے کا طب ہوتا۔ ''یارا کی بھی برگا گی کیا ۔۔۔ تمحارے شہر میں آئے ہیں نے دونا تغین اُ دھار دے دونا ہمیں!'' ڈیو تیم جمری ایماً اور اپنی اُون ویر سے کی دیوار کے ساتھ درگڑنے لگنا' جیسے ویر سے کواپٹا ہم خیال بنانا

ما يتاءو \_

"وائیں کرویں کے تھیں تمحارا بال آخے کے بعد!" جوم میں ہے اوراوک بھی ہے کمانڈ رکا ساتھ وہے۔ "کی گنا زیاد وصلہ دیں کے تھیں .....افتد ارش آکر!" ڈو جواب میں ای تیزی سے خودکو دیواری ایٹوں کے ساتھ رکڑتا کے جلد میں سے خون رہے گئا۔ ویرے خون دیکناتو کھڑی کی سلامیں چیوڈ کر دونوں ہاتھ آتھوں پر رکھنا اُدرچیر وڈ معانب لینا۔ ڈوسلاخوں کے دوسری خرف ویر ہے وہ کھنار دونا تا تھیے ہوچے رہا ہوکہ بیادگر کس آنے کی بات کر دہے ہیں اور سلے سے اِن کی کیا مرادے !

" صلہ و ٹواب مراد ہے تو ' صلہ و ٹواب .... أور كيا ! بيد دى سر بزاردى روپ كے بهروپ بيں ..... تو مجتا كيوں نيس؟"

"יליצילוּ זפּלי!"

چرو و ڈبری کر کے ساتھ جی جینفال کی کھڑ کی ش اند رہا ہری سے اور ڈ کوکو دیکھ آئی ۔ یو ھیا اُن کے اُنوں میں بناری کھول کرا وجل ہوجاتی :

> ''دائن کیا جاڑھیا' اگ بائی شمان کی کیوکاں باردی نے مڑ گیا ہندوستان''

پھر وہ حقہ آپ می آپ گھر کے سب حقہ با زوں تک پڑتا رہتا ہیںے اے باؤں تیل کر لگ گئے ہوں۔ مقے کی فری کی گئی کے اربانی کے سر بانے سے تمودار ہوتی اور کی کئی پائٹی کے شال جنوب میں دھری اس کے بھی بائٹی ۔ کی بڑی کر گئی گئی کی بی ہے آکر کھڑ سے خال بیٹ میں اس اس کے بھی بڑی بڑی کی بی ہے آکر کھڑ سے خال بیٹ میں میں اس کے ایک دوشن اند کی بیٹ میں ہے آکر کھڑ سے خال بیٹ اور بول ایک دوشن اند کی بھی مائٹ کی جاتے اور اند سے بول اند کی بھی بائٹ کے بائٹ اور بول اند کی بھی جاتے کی بھی بائٹ کی بھی اندر کی بھی کو بھی اور اند سے برا شمی میں تھی اور اند سے برا شمی میں تھی بھی بھی اندر کی بھی بھی ہودوں میں کہنے کے بھی اندر کی بھی بھی ہودوں میں کہنے کے بھی ہے کہا ہے کہ بھی بھی بھی بھی ہودوں میں کہنے کے بھی بھی بھی ہے کہا ہے کہا ہے کہ بھی بھی بھی بھی بھی ہودوں میں کہنے ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہودوں میں کہنے ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہودوں میں کہنے ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہودوں میں کہنے ہے کہا ہے ک

اُلنا پہو کے بی مارویے 'جیے غبارہ پھلا رہے ہوں اور تو ٹی پر بڑی راکھ کی بھی جا ور کیکیا کررہ جاتی۔ پھر سے
جی بلیٹیا کا یو تیفارم ہے ' گلے بی خاکی بہتے لگائے اُور باتھوں میں تفتیاں اہرائے سکولوں کا زُخُ
کرتے ۔۔۔ جیے مرتی کے ایم ہے میں سے چوز ولکل آئے اُور پھر خودی زم زم باؤں رکھنا جاتا ہی سکھ لے
اُلکی ایسے بی بیت ہے ہی ایس وان والے زیادہ اور نوماہ والے کم کھتے تنے ۔۔۔۔ تھر حقد انہی شعندانیں ہوا ہوتا'
وور میں رہا ہوتا۔

 " وو کی بھاڑیں مراتو بھٹ کا معاملہ ہے۔ اُور پھر تھوڑے دِنوں می کی توبات ہے والی آل جا کیں گی۔"

"بان بان ل جا کیں گی اور س اُسی طرح آنے جانے والوں کوروک روک کر پر جیموں کا کیٹر عید پر جیمونی قربانی کون کرے گا ور بردی کی کون؟"

كل راحة كاوفت قيان كيما أجب وريد وال الدكر التي كيا:

"ميال تي أو مهومان جائے كا -- مستقل انسان بنے بر؟"

ہڑا روی دیو کی روٹن بانہیں آند جیر ہے کوجھولا جملا ری تھیں۔مدی صدی سے دہے دہے رہے کتیں آور پھر چلنے لکتیں ....جیسے تبلی بات چلے رہے کھر چلے آور پھر ....

" چھوووو ... جم مان گئا ہا آ دھادھرم دیے ہے ... شل ..... وہ گئ تو ہم میں سے ہے!" میاں بی نے کل راست کی با راہا کھو تکسٹ نخوں تک سر کا دیا۔ جا در کی سطح پر اُلھرنے ڈو ہے والے مجنوروں سے چھوٹے کو لے اُورزیا دولو فانی ہو گئے۔

کانڈر اُورڈ کو کے خوا کراست کامیا ہے ہو بھے تھے۔ چوپائی فوق اپنے مورچوں میں ہے لیس ہو کرنگل اور کاذیر کیا مدووڑی۔ ہر سپائی نے اپنی آگل دونا کول ہے وہمن کے مورچوں کی افر ف چیش قدی کی۔ تکہلی دو زمین میں وصفتی کئیں اُور سامنے کی دولو دینو داور کو تن گئیں۔ جملہ آور کی کے بیسی قریب بینچ تو ہوری پاٹون کے آگے کے دونوں باٹوں کا زُرِثُ آ مان کی طرف نقا بھیلے دونوں کین گہرائی میں اُز بھے تھے اور درمیان میں اہر ملت یا ہے حملہ آوروں کے ہم جمول رہے تھے۔ اب ہے پہلے تو صرف ایک ڈ مجو بیتما شاد کھایا کی تھا اُور

> "قن جاا" "قراليا" "كوم جاا" "كوم جاا"

و و پہلے دو ہیروں پر کموم جاتا اور ساری ستوں میں سلام بہنچاتا جاتا۔ کی کی بیٹوں پر پر کا رہم جاتی اور کا رہم جاتی ہوئی ہے۔ وہ دائرے میں سے دائر وکل آتا۔ پھر سارے سپتے ایک ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کا پنجائی کی طرف اہرائے۔ وہ جس بھی مدار میں کموم رہا ہوتا اور کئے کا اشار وہا کر وہیں ذک جاتا۔ کھیل کا سادا لعف بھی ای میں تھا کہ جٹ طیارے کو تیں اُس مان العف بھی ای میں تھا کہ جٹ طیارے کو تیں اُس مان العف بھی ای میں تھا کہ جٹ میں ساتھ وہ جہائی دائا دے علاق کھر کے تم یہ کئی چکا ہوتا۔ میں ساتھ وہ جو اُس کی طرف لیکتے اور اپنا اپنا مرکز وہ میں میں مارے ڈیووی کی کی ساتھ وہ کھ کروہ ہم کئے تھے۔ اُس اپنے ڈیووی گرلائن

يمولى ....املى واليانيوى\_

" قورووور سقم جان کی مودای آجادً!"

" المبيل ألم على مع كونى بهي عار من الالبيل!"

"والوجيرية الماقا سيتم جيريارة الوا"

"بٹاؤید ہاؤی جادے سے پرے اور نہم اللہ میاں ہے تم سب کی شکایت کریں گے ....اللہ میاں اللہ اللہ اللہ کی اگر ہے ہیں!"

أس ونت يورا آسان دورونكوول كي تكزيول من تقليم تعا أور يثي لد مي جاري تحي -

آن کی میں دوحسوں میں بٹی ہو اُن تھی ۔۔۔۔ کی حدید چھوی شاہ کی تین یا تبدالوں والی پر بٹی پر اور دومرا ویرے کی کھڑی پر پڑا تھا۔اُدھر ویرے کیمیاں بی تھی والے نیش لے اُدر اوھر چھوکی شاہ اسکیے سینی کے یا تبدالوں ہے اُمر رہا تھا۔اُس کے چھے ڈیورس میں کھونٹی ہے کملی ہوئی زنجے فرش پر فاموش ٹی کھاری تھی۔ میاں بی کے امالے میں اور چھوکی شاہ کی ڈیورس میں کی جیسا تھیے تھا۔۔۔۔۔ کی جیسے لوگ ہے۔

ڈیوئے اپنی ناتیس تو دے دیں تکر گلے کی زنیل ٹیس دی آ ہے کنن دیا دیا ۔۔۔۔سلاتوں کے اِس طرف کرآس طرف ۔۔۔۔۔ ملے کا تو بتائے گا!

\*\*\*

## فرار

و وگھرے پیدلی بی آگا اتوباز ارکھل رہے تھے اور گہما گہی یہ ہوری تھی ۔ تمازت یہ ہے ہے پہلے پہلے کھروں کولونے کے لیے لاکوں کے بائی قریباری کے لیے بس دو تین کھنے تھے۔ آن وہ گھرے ایک نے الاوے ہے آگا اتفا ۔ وہ بگھرے ایک فائل کیڈیت کا شکارتھا اور اُسے با لا آخرا دراک ہو آئیا تھا کہ وہ اُسے وہیر سے وہر سے پاگل پن کی طرف لے جاری ہے ۔ وہ آئی کیڈیت کا حصارتو ڈینے کا فیصل کر کے باہر اٹکانا تھا کہ وہ جاری کے دور اور ایک برخس وہ اور کر می اور کہ کا اور کہ کا اور کہ کی اور دور تو کا گھر کا اور کہ کہا ہے۔ وہ تو پاکل بی کی میر کی اور دور تھی اور کہ دور کی اور دور تا ہے جا وہ در کا دوبار کی اور دور تا ہا ۔ وہ بھک متلے بن جا ہے۔ وہ اور دور تا ہا ہے ہیں ہیں جی جیسے دور کا دوبار کی اور دور تا ہا ہا دور کا دوبار کھی ہیں ہے۔ وہ بھل اور ہم کی اور دوبار تا ہے وہ بھک متلے بن جا ہے۔

چائے ہو سائے مارنے کے لیے سرکو جوٹر دلاریا تھا۔

"ماروسمائے کو ای نے مجھے درغلاما آتھا مسمارو سے ای نے مجھے چوری کرنے کے لیے کہا تھا سے مارو سے کی میراسائٹی ہے سمارو سے لیس کو ملاؤ سمارو سمارو سارو سا

و و کھٹی گھٹی آواز علی احتجات کرر ہاتھا۔" علی نے پھٹیٹی کیا ۔۔۔۔یہ جموت بول رہا ہے ۔۔۔ علی آو اے جانبا تک نئیں ۔۔۔۔ مجھے توا آخو او پھٹسا کرا پٹی جان چھڑ وار ہاہے۔مت مارو ۔۔۔مت مارو جھے۔"

لیکن اُس کی کسی نے نیمیں کئی ۔ اِستے شو رشرا ہے میں اُس کی منتا بھی کون ابار نے والوں کے جوآل سے
کان برز منتے تو تما شاد کیمنے والوں کے شوروغل نے برز کرر کے تنے۔ اُس کی آود بکا اور جی و پکار نیار خانے میں
طوطی کی آود زے صدراتی تنی ۔ پھر بھی اُس کی گر وال جاری رہی۔

" منتهارو .....منتهارو مجمل منتهارو ....من .... با ....ر ....ر<sup>د</sup>

جانے بیسلسلے کتنی در چال مہالیین آے لگ رہا تھا کہ آس کا انگ آگے۔ آگے۔ وٹی کی مائند و حنگ کر د کو دیا تمہا ہے اور سریر ہتھوڑوں کی طرح پڑنے والے کھیٹسوں نے آس کا بھیجا بال کر د کا دیا ہے۔ جس سے آس کا سر اور جدن پھوڑے کی مائنڈ ڈ کاور ہے تھے۔

وہ اِتھوں کو و ذکر سرکو کہنے ہی بناہ میں لیے تو ک حالت میں زمین پر ڈھے کیا لیکن مارنے والے پھر

میں اِنٹیں آئے ۔اب اُن کی انٹیں ڈیا وہ چلے آئیس تھی۔اُ سے فٹ بال مجھ لیا اور ہرا کیک کوشش تھی کہ

وہ فارور ڈکا کروارا وا کرتے ہوں اُ سے ایک بی خوکر میدان کے دوسرے سرے پر واقع کول میں پہنچا
وے ۔و کی کی حالت بی میں زمین برلومنیاں کھائے لگا۔

ممی نے اس کے لوٹ ہوئے جو ان کوئی سے تمام کرچھوڑا۔" ہے جمائی اکیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟"

اس کے ساتھ می اس کی لوٹنیا ں اور فیٹیں بند ہوگئیں۔ وہ اُٹھ بیٹھا اور اُلُو کی طرح آ تھیں بھاڑ بھاڑ کر اوھراُ دھر دیکھنے لگا۔ اب وہاں نہ پٹنے والے تناور نہ پٹنے والا۔ انتقاما شین بین انکوم کا یکھردشہ اُس کے کرد تع ہوگیا تھا۔

"كيابوا؟ كيابيًا ربو؟" أيك فض في أس بإنى كا كلال وكرات بوسية جها "الووياني وو"" ووفنا خن إنى ين لكار

" لَكُنَّا ہِ، مركَى كادور وہر اسے بے جارے كو!" ايك أور نے مُنيو سے افسوس بھرى بَحَى تَحَ كَى آواز ي لَا لَتَهِ بُوسِ اِنِهَا تَجْرُيدِ وَبِيْنَ كِيا۔" بہت بُرام ش ہے تی اللّہ وَشَمْن كو بِحَى بِجائے۔" "مركى كادور وہر اسے با پھر اس پر آسیب ہے۔" تیمرے شخص نے اپنی دائے دی۔

"بان تی ساری لگنا ہے۔ دیکھائیں وروار باتھا۔ باربار کی ظرندآنے والی جے سے کہ رہاتھا: مت

ما وو مجمعه معتما وو مجمعه المجمع المجمع المجمع المحمد المجمع المجمع المجمع المجمع المحمد المجمع المحمد الم

"اس کاعلات کروائء بھائی۔ تحکیک جو جائ گے۔ اب بیدیا قاتلِ علات نہیں رہا۔" ایک اُور نے صلاح وی۔ چانبیں وومرگی کےدور ہے کی بات کر رہاتھا یا پھرآ سیبا ورسا بیادی۔

" بان میداب مودی مرش نبین رہا۔" مرگی کے دورے وائی یات کرنے والے پہلے تھی اس کی بان میں بان ملائی۔

انھوں نے تھو دی فرض کرلیا تھا کہ و ومرگی کا مریض ہے یا پھر آس پر آسیب سابی تھن ہے۔ آس نے وحشت بھری نظروں نے افھیں دیکھا۔ دونو جوان آس یا زوؤں سے تھام کر آٹھانے سکناؤ و واپنے یا زوج سکنے سے تھو رکوچ تر اکرلوگوں کو بہناتے ہوئے بھا گ تکا۔ وہ دونوں دی تنے۔ آس نے چیچے تو کر دیکھنے کی بھی کوشش نیس کی۔ دوڑتے ہوئے اس نے بینے تر کر دیکھنے کی بھی کوشش نیس کی۔ دوڑتے ہوئے اس نے بینے تر کر دیکھنے کی بھی

جائے کے ایک ہوئی کے باہر پڑے نے گئی پر جنو کروہ والوکٹی کی طرق جلتی ہوئی اپنی سائسیں ہموا رکنے اللہ اُ اِن سائسیں ہموا رکنے اس نے بین کی طرق جائی ہوئی اپنی سائسیں ہموا رکنے ہوئے ساتھ والے نئے ہم ہمیں ایر کی ۔ اُس نے بین کی جی ہوئوں کو زبان سے ڈر کرتے ہو ہے ساتھ والے نئے ہم پڑھی اُنڈ بل کر اُسٹار سے لگایا اور پہلے والے نئے ہم ہوئے ہموئے ہم ہوئے ہموئے ہموئے ہموئے ہموئے ہموئے ہموئے ہموئے ہموئے ہموئے ہما اور پھر ڈوسر الجرایا۔

اب و اسرائی نے بت کرنبر کے کنارے کنارے دوشق سے بیٹر و پھی زمر لایں ڈیٹن کی چو ٹری گئی کی فاموثی ہے سر نیمواڈے بے جا بہا تھا۔ اُس کے ذہن ٹیل کوئی مونی ٹیل تھی ۔ و وہو پے سے دا نسٹہ کرینال تھا اور معم اراو د کے بوسے تھا کہ توا د کی بھی بوجائے و فیظریں اُ ٹھانے اور کی بھی واقعے یا ایسی چیز کو د کھنے سے احتراز کرے گا جوائے بہا کر کھن سے کئی ہے جب سے و فہر کی بھر کی بھر کی ماتھا ہے ۔ اس لیے جب سے و فہر کی بھر کی بھر کی ماتھا ہے ۔ اس لیے جب سے و فہر کی بھر کی بھر کی ماتھا ہے ۔ اس ایس سے بس گھاس کے ہر سے تکوں کو فائی مائی نظروں سے تکتے ہو ہے بال مقصد چاد جا دہا تھا۔ ہاں وہلا مقصد کیوں کو فیائی مائی نظروں سے تکتے ہو ہے بال مقصد چاد جا دہا تھا۔ ہاں وہلا مقصد کیوں کو فیائی مائی نظروں جا رہا ہے ۔ اُسے طوم تھا تو صرف اُس کا کہ دو بہر ہوئے کو کہا ہے ۔ اُس کی تجا معد کا دوسے جاتا ہے جس میں کا میائی می آئی ہوا در اس سے جس میں کا میائی می آئی ہوا در اس سے جس میں کا میائی می تھا تھا کہ دور اس سے اُس کی تجا معد کا دا صدرا سیز ہے ۔

ایک جگر تخر کرائی نے تہر کے بلیے انہے کدلے پانی کودیکھا۔ بلیانات دیگ تھا ادبانی بھی موری اپنی پورٹ اپنی پورٹ اپنی بھی مورٹ اپنی پورٹ آب و تاب سے چکے ہوے آتھوں بھی ماجائی کی چک بھر دہا تھا۔ اس نے تھ اکرنظری بٹائی سے دونوں اتھوں سے تھوں ہے کہ بھر ستانے کے لیے قربی درخت کے پنے بیٹر تیا۔ اس کی نظریں اورخت کے پنے بیٹر تیا۔ اس کی نظریں یا دانسکی میں بے ساختی سے انتھ کئیں ۔ وہمبوت دہ کیا سراک کے یا دمودی کی آب وتاب کو مات دیتا سفید ملیوں بھی کردیا ہوا کودا بدن نگاہوں کوا سے ساتھ چیکا دہا تھا اور بٹانے کی کوشش بھی اپنے ماتھ جیکا دہا تھا اور بٹانے کی کوشش بھی اپنے

ساتھا اور چنالینا تھا۔ آگھوں پر دھوپ کاچشہ پکھری ہوئی شہدرنگ رئیں ڈنیس جوگر م اور بھی ہوات بینچے کی مستدار استے ہوئے ان کا استدار استدار کی میز کس اندرونی کل میں جانے سے پہلے وہ الدیجر کے لیے ٹھیری۔ اس نے اوھرا اوھر اور کی سائے ان کی تھے ہوئے اس کے اوھرا اور دیکھا۔ اس کی تھے ہے ہوئے اس کی تھے ہوئے۔

اُس کاجم ڈھیلا پر گیا۔اُ۔ ویکھے ویکھے اُس کی آتھیں آند کئی ہیں اُٹھیں سے آٹھیں سے آٹھیں ہے۔ اُس کا جین اُس کے ا اچا کک اُسے جنیل کی بھیلی بھیلی مبک آنے گیا وراپ قریب کسی کی اوجود گی صوص ہوئی ۔ وی حیدا پ دِن کی مبک سے اُس کے دہائی کو معظر کرتی اُس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ پھوٹیں بولا۔ اِس پُپ چاپ اُس کے علووں میں کھویا رہا۔ وہ ساتھ جینو کر اُس کا ہاتھوا ہے جھوٹے جھوٹے جھوٹے زم وہا ڈک پخر والی اور بے دائے سفید مرمر جسے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اُس کی آگھوں میں کم اِنی تک جھا تکنے گی۔ بہت ویر گور گی لیکن دونوں بچھ بولے ناٹھوں نے بیک جو اُس کے اس کے ایک میں اور اُس کھول کے ایک کے اور اُس کا ایک کا اور اُس کے اور اُس کے اُس کی آگھوں میں کم اِنی تک جھا تکنے گی۔ بہت ویر گور گی لیکن دونوں بچھ بولے ناٹھوں نے بیک جھیل جھیکیں۔ اُس کے ذہن میں بے افتیار پر شھر مجھوم رہا تھا:

میر اُن نیم اِز آنکھُوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے ''سب تک وُں جی ذہب چینے رہو گیا'' چکھڑیوں جیسے پتنے پتنے لب ہلے۔ اُن ہونوں کود کھتے ہوئے اُسے ایک بار تجربے ساخت میر تمل میر کی آئ نوز ل کا ایک اُور شعر یا دا تمیا :

> ہازی ہی ہے لب کی کیا کیے چھڑی اک گلاب کی کیا ہے

''تی جاہتا ہے ہم تم یُوں می میرا ہاتھ تفاھے میری آنکھوں میں دیکھتی رہوا ورحمر بیع جائے۔'' آس نے آ سے گنورنگاہوں ہے دیکھتے ہو ہے جذبا معہ سے ہو جمل کچھیں سرگوشی کا جواب سرگوش سے دیا۔ '''لیکن میں زیا دودر ٹھیم تبیس کئی۔'' محورے اپنی کلائی سے بندھی یا زک گھڑی میں وقت و کیمتے ہو ہے

ہوئی۔ آس کی جلد اتن شفاف تھی کہ آس پرا گے ہوے دوئیں زم کھاس کی سنبری ہوئیوں جیسے کتے تھے۔ " مجھے جلنا ہوگا ور نہ معاملہ گڑیو ہموجائے گا۔ "

אפריבישונגעאינגאאייאי בפי "עוריון באיז"

"المجامشكل بي يكل "

ومنيس وين تحارا مين انتفار كرر بايول."

" تم ضد بهت كرتے ہو۔" و واغملائی۔" میں كوشش كرول كى۔"

'' جب تک تم نبیس آ ؤگی میں تمعار'' نظار کرنا رہوں گا۔'' ووائس کے زوئی کے گالوں جسے زم زم ہاتھ اپنی گرونت میں لیتے ہوئے والا۔ " وإ ب آيا مت آجائ ؟ "أس في ثوني سرو جها-

"إلى وإب آيامت آباك"

آس کے لیج کے مرا بھی دِل میں جِا آئی۔''اچھاءآ ڈیل گی۔''مسیں چھوڈ کرجانے کومیرا بھی دِل میں جا بتا لیکن کیا کروں مجبو دی ہے۔''

"(1,4)"

"من أوشش كرون كى -"أس في وهرايا-

" کوشش نبیس موعد وکرو ب<sup>4</sup> آس نے اصرا رکیا۔

"ا جہا بھی وجد و اب الحکیات ب " او وائس کی طرف والدوشیدا تکاموں سے دیکھتی ہوئی المحاق اُسے لگا جسے دُور کین امتد رکی نفز کی کھنٹیاں لے میں بہتے گئی ہوں۔

ووا پنے ہاتھ تیمز اکرا نہنے گیاؤ اس کی آتھوں میں یا سیت کے لیکتے کونہ ہے دیکے کراس کی اپنی آتھیں ہی جگی جگی کے اور وہانے کے لیے مرےمرے بھی جگی آئیں۔ ووروہانی آواز میں بوئی۔ ابس۔ اب ۔۔۔۔ میں آئی گی۔ ''اور جانے کے لیے مرےمرے تقدموں ہے نوز کی تو آئے ہے جانے کے لیے اپنے دل پر جبر کیا ہو۔ ووائے جاتے ہوے دیکھنے لگا۔ وو بلکم جلکے قدموں ہے جل رہی تھی لیمن پھر بھی اس کے فراز تھرارے تھے جن کی تھر تھرا بہت ہے اس کا دور کنا تھو لئے لگا ورسانس بیٹے میں تھیر گئی۔

بلند آبگ قبتہوں اور باتوں کی او پی آوازوں ہے وہ حال میں اوا ہندائر کے باتھوں میں کئی کے مختلے کے مختلے ہائد آبگ قبتہوں اور باتوں کی اور خوادہ واس انجمال کر شاہد ہے گاڑ نے کی کوششیں کرتے ہو ہے تبتیج لگائے ایک فوصرے پرفتم ہے کس رہے تھے ۔ وہ ایک تھے سایدوا دور شت سے ہم دراز آنھیں ہم وافنودہ آگھوں ہے وہ ایک تھے سایدوا دور شت سے ہم دراز آنھیں ہم وافنودہ آگھوں ہے وہ کا رہا ۔ اُن می وہ دونوں بھی شامل تھا ورائسر د فائم وال ہے اُن کی جانب و کھورے تھے۔ باقی اور کی جانب و کھورے تھے۔ باقی اور کیا ہی مسلم می می من تھے اور کیا ہی گائی اور کیا ہی مسلم می می من تھے اور کیا ہی گرمیر ہے وہ اُن سے توف زوہ ہو کر اُنھر کر اور سے قال دیا ۔

رات کی بڑیاں جنے آئیں ہے اُسے اپنے کمر کے زوگی پادک کے بیرونی انگے ہے بہت کا کر بیٹے اور ہے بہت وال آفا۔ وہ سہ پہری ہے وہاں تھا۔ اب تک وہ ان کے ساتھ بیری ہے وہ ان آفا۔ وہ سہ پہری ہے وہاں تھا۔ اب تک وہ ان کے ساتھ بی برا تھا۔ کہ ان کو ایس کو ایس ان کی کھیں کے ساتھ برا اور وہ وہاڑی اور جانے کو ان کو ان ہے کھیل کھیل اور وہ وہاڑی بار مار کر روئے لگا۔ اس نے وہا کہ وہ بی اور وہ وہاڑی کے لیے تضوی میدان کے ساتھ والے میدان میں بی باز کے بالک ساتھ ایک ہوگئیں کے ساتے کی تاہی بیٹی بیٹ ہے۔ پھرا سے بھرا سے بیٹی کی ساتھ کی ساتھ ایک ہوگئیں کے ساتھ کی ساتھ ایک ہوئی کے ساتھ کی ساتھ ایک ہوئی کے ساتھ کی ساتھ کے کہ اور اپنی جگہ کہ اور اپنی بیٹی سے سنجا لیے ما ہے کہ اور اپنی جگہ کہ سنجا لیے ما ہے کہ اور اپنی جگہ کہ اس کے ایک کے ساتھ کی سند نے جاتے وہ کھا اور اپنی جگہ کہ دور کی سند نے جاتے وہ کھا اور اپنی جگہ

ے آٹھ کو وہے تھر مول سے چلنا ہوا آئی ملاقوں والے آس بھٹے کے پاس آیا جہاں اب وہ فیک لگائے خالی الذائن جیٹا تھا۔ آسے لگ رہا تھا جیسے آس کا وہائے ہر سورتی ، ہر خیال اور ہر یا و سے خالی ہو چکا ہو۔ وہاں اب معرف اخرجر سے کارون ہواورو وہر مشتم کے مصائب ، آلام اور پر پٹٹائنوں سے آزاوہو چکا ہو۔

جیے توریق کے ذرق ہو لئے پر دوتی کی ایک تھی کی کرن اختیر ہے کرے تی داخل ہو کہ کم وجگا دی ہے۔ ہے اُس کے ذائن بھی ہی ایک موری چکی ۔ گھر لوشنے کا خیال آنے کے ساتھ می ایک اُدراحیاس نے اُس کے اغرافر دگی اور ماہی کی گھر کی اُم دوڑا دی۔ اُسے محسوس ہوا جیسے دو ہارگیا ہو لیکن اُس نے دِل می دِل تی کوشش کرتے رہنے کا دو ہا رومز م کیا۔

مرکزی دروازے نے کا کروہ مزک ہا رکرنے کے لیے ذک کر انتظار کرنے لگا۔ تما نے ہجرتی ہوئی وہ کی انتظار در تظاری وں ہوا کی پہلی جاری تھیں جیسے ہوئ ان کے بیچے پڑی ہوادرہ وزراجی وہ بی پڑی وہ اس انتظار انتظار در تشار وہ ہوا ہی رہا ارست پڑنے گی۔ اُس نے گردن موڈ کر دیکھا۔ لال آئی روش ہونے پہلی گاڑیوں کے مزید دھیما پڑنے کا انتظار کا ڈیوں کے مزید دھیما پڑنے کا انتظار کرتے ہوئے وہ ہو پنی گئی تھیں۔ تظاروں کے طویل ہونے اور گاڑیوں کے مزید دھیما پڑنے کا انتظار کرتے ہوئے وہ دو ہونے لگا کا آرائی ان بی بیا گئی دو ہو ہونے لگا کا آرائی کرنے کی اس کے اور کا ڈیوں کے درمیان چنے ہوئے در گاڑی کے ہوئے اور مکنا تھا۔ ایک بر بین قال کو درجی گئی آئی اور اب وہ اطمینان سے اُن کے درمیان چنے ہوئے وہ کر مکنا تھا۔ ایک بر بین قال اور جیسے گئی آئی گئی اور اب وہ اطمینان سے اُن کے درمیان چنے ہوئے والا تو جوان اپنے ایک بر بین کو بی گئی اور اب کے مائی کر کری جائے کے اور در اور اُن کی کا دروہ اُن کی کا دروہ اُن کی کا دروہ اُن کی اور اس سے قد دے کم اس کو بوان اپنے اور ایک کا ڈیوں کو بوان اپنے اور کی کا ڈیوں کو بوان ایک کی سے گؤ جوان اپنے اور کی کا ڈیوں کی کو بھا ان کے درمیان سے بھرا کرنے والی آؤ بی جگہ کے وہ سال تھی ہوئی کی کھڑی وہ اُن کی کی خوال کو کروہ کی گئی دور اُن کی کا انتظار کرنے لگا۔ بور جو کئی گئی دور والی کو کہ کی کہ کی کا دیوں کی انتظار کرنے لگا۔ بور جو کئی گئی دور اُن کی کا دیوں کی کروں کی طرف چا گیا۔

'' پا پا چلیں۔ اشار وکل گیا ہے۔'' ساتھ واق نشست پر چینے آس کے بڑے بیٹے نے فوان بند کرتے ہو سے کہا ، جواجی ال سے اِحد کرر واقعا۔

أس في كالزي ترييد هافي اوريو جها يستمهاري تناكيا كبيدي تيسي:"

"ما يكي فوا قروا بريتان مون التي ين-"

''اب کس بات پر پر بیتان تھی؟'' کھیلی نشست سے جھوٹے بیٹے نے سُمو بناتے ہو ہے وریافت کیا۔ ''بس وی جیشہ دانی باعث ۔ بار بار بجی تو چوری تھی کہاں تکی گئے ہوتم لوگ؟ کمرکتنی ویر علی تکی جاؤ گے؟'' باس باریز سے نے جھوٹے تک کی طرح مُنھو بناتے ہوئے جواب دیا۔ "ماں ہے اتمحاری اس لیے پریٹان ہوتی ہے۔" اُس نے بیٹو ں کو تجمانے کی کوشش کی۔
" پا پاءو دائی آؤ سمجھیں کرٹر بنگ ہی تو جام ہو گئی ہے۔" یہ ابولا۔
" پا پاءا ہے ہم نے تو نہیں رہے۔" چھوٹے نے اُتھہ۔" اور پھر آپ گی آؤ ساتھ ہیں۔"
" پا پاء مید آؤ ٹھیک ہے لیکن ۔۔۔" وہ یہ ہے کی طرف کر دان موڑے ہو ہے تھا۔
" پا پاء سائے و کھیے ہے۔" ہے ہے تیزی سے لیکن کالی کی۔
" پا پاء سائے و کھیے ہے۔" ہے ہے تیزی سے لیکن کالی کی۔

اُس نے جھکے ہے۔ سر کھمایا۔ آ مے جاتی ہوئی گاڑی نے اچا تک یہ بک لگائی تھی۔ اُن کی گاڑی اپنی تیز رفآری کی بنا میر اُس سے تکرانے ہی وہ ٹی تھی کہ اُس نے اشتراری حالت میں پیرکائی را زور یہ بک پر ڈالااور باتھ کاباران بر۔ اوھر ریک جینی اور اُوھر باران نے شور مجایا۔

شروع میں اُس نے اسے خُوش بنتی گروانا اور اُنھیں سکون کے جند لحاسے قرار دیا لیکن جرے دھر سے اُس کی مجھ میں ہا ہے آئی بنگی گروانا اور اُنھیں سکون کے جند لحاسے قرار دیا لیکن جر سے اُس کی مجھ میں ہا ہے آئی بنگی گئی کہ وہ جب بھی کوئی واقعہ و کیا ہے تو خود اُس میں اوستہ او جاتا ہے اُس کا ایک کردار بن جاتا ہے ورانہ و ٹی کاشکار بوجاتا ہے ہیدوگ کی تحصالات کا تحدیقاتو کھا کی اُن داشتہ اِس کی پرودش کی تھی اُن کا ایتا ہا تحدیما و اُن اور اُن کی برودش کی تحدید و جاتا تھا اُن کی میں جاتا تھا اُن کی میں جاتا ہے اُن اور واڈیت کی کرب واڈیت

مجری کیفیت سے چھنکا وال جاتا تھا۔ وہ کھوونت کے لیے اُر کون ہو جاتا تھا۔ وہ ڈنیا و ماضیا ہے ہے : ہو ا جانا اتعاد و جمر جب كونَ كفكا كونَ إياريا تعلو راتى وُنياى كاكونَي حمني والقدأر يجونكا كرنفيقي وُنيا من بلنة يرجبور كرتاتة وومكى نينرا شاديه جانے والے كى ما نزر يكندور كھوئے كھے ذائن ادرا مجمى نكا ہوں ہے اسے ماحول كويجينه بكر ليفظري دوزاتا ويحرأن ي كرب وبالجرى حيتنول كواسيغ مبيب معيد ككونيا المنظر بإنارتب أس كادِل مِا بِهَا كِهِ وَيُعْرُو مِن لُوتِ عِلْيَ لَيْن وَوَلاَ كَانُونُ لَ رَبِّي مَا كَامِ رَبِيًّا - وَمَا بُ ٱلْمُ اللَّا عَالَى أَن متنبه كرتا اورأس كا وهيان معهد سي آك أكلته والعاسان جيسي حقيقت كي طرف ولانا - الي سعى لا عاصل رہے ہو وو باٹ کی تعبیہ جھنگااور نجات کے لیے باتھ یا ؤں بارنا سا کام ہونے پرجھنجھانا أفعنا ۔اضطراب اور تکلیف بڑھ جاتی ۔لیکن آس کی مسلسل کوششوں سے دھیر ہے دھیر ہے کھود ماٹ پار مائے لگا اور پھیود و آسے کو ٹیے ویے لگا۔ و ووہا یٹ کوفائل ور ماکل ہوتے ندو کیتا تو تو دضد چھوڑ دیتا ۔ پھی دیر آے آوار وگر دی کرنے دیتا۔ اً ہے بیوی کی بیناری مرے بینوں جوان بینیوں کے ہو جواور کا روباری مسائل نے اُو ب اٹھکتے دیتا۔ بھر ووا ہے تفکیتے ہوے ڈنیابہ لنے یہ وہ خب کرنالیفن ساتھ ہی اُو دیکی ڈنیابہ ل ایتا ۔اب وہ پھیلی دُنیا میں نہ جانا بلکہ ایک نیا جہاں تخلیق کتا ۔ بلکہ ووقع دہلی نیا جہاں تخلیق کرنے یہ قادر میں تھا ، اس کے لیے اُسے تحرک کی شرورت يزني يحرك كوني بهي والتحديكوني بالمصايا كوني بهي شيه وسَعَيْقي - يسليه بهل محض والتدي ترك بنها تعاليين آبهت اً بهته معامله مختر بهو کرمنش با عنداور چنزی آنها - وما خایناا زیل یک تعمل طور بر جهوز کرا ب آس کا بعر نورساتھ وية لكا تفار ووكونى والتعدد يكتابي سنتاتو أس كالحقد من جانا وجيز ويكتاتو أس كالاشعور ويخو وكهاني في لكار لیکن اب أے یہ می مجد آری تھی کہ یہ تا نہیں مزید ترانی ہاور زیا دوٹرانی کا حب بن مکتا ہے۔ ای لیماب وواس روگ واس جنجمت اور اس بھیزے سے پاسکارا یا ماہنا تھا۔

آس نے چند لقے می لیے ہوں کے کہ بھٹ کی طرق توالوں نے طق سے پیچاتر نے سے اٹکارکرویا مالان کہ وہ گئے ہوں گئے ہور کر جائے گئی اور پی کر چوٹ گئے کو رائے کو تکلیف سے بھائے ہور کر جائے گئی اور پی کر چوٹ گئے کو رائے کو تکلیف سے بھائے ہور کر جائے ہور کر جائے ہور کی اس کے مقام پر وہ بھائے ہیں انہیں افرون کھی ۔ وہ ہوا نے نگا۔ جوٹ نے آئ وہ قد دے ہم افرون کھی ۔ وہ ہوا نے نگا۔ جوٹ نے آئ وہ قد دے ہم افراز میں معاملات کی تعزیم کر دہا تھا۔ آس کے دہائے سے بھی جائے ہوائے دور پر چون کا کا روبارتھا جس میں دونوں ہیے بھی افراز میں معاملات کی تعزیم کر دہا تھا۔ آس کا کہر سے کا تھوک اور پر چون کا کا روبارتھا جس میں دونوں ہیے بھی ہوتھ بناتے تھے۔ وہ آس کی دبار تھا کہ بیرمانی ہو اس کے دہم وہ کرم پر گیا۔ اب آن کے ذیا ہے رفعت ہوجانے اور آس کے خواد سے کا روبا رکھی طور پر طازموں کے دہم وہ کرم پر تھا۔ وہ کے دہم اور آس کے بوجانے اور آس کی جو جائے ہوں کا اور تھپ ہوجائے گا۔ پر آس کی جو کی متاسب ملائی معالم بردائی عدم ہوگی دیٹیاں جس بیاری دور کر خوار ہو تی پھر اس کی اور وہ خو و ۔ جس کیفیت سے وہ جائے دیا ہو جائے کی اور وہ خو و ۔ جس کیفیت سے وہ جائے دیا ہو ایک کی اور وہ خو و ۔ جس کیفیت سے وہ جائے دیا ہو کہ اس کی جو کی میٹیاں جس بیاری دور کر خوار ہوتی پھر ایس کی اور وہ خو و ۔ جس کیفیت سے وہ جائے دیا ہو کہ خوار ہوتی ہو ہوئے کی اور وہ خو وہ دور آس کی جو کی متاسب ملائی موالم نہ طالم نہ سے دور آس کی کی اور وہ خوار دور خو

ے ایسے آئی نے تھو واپنے آور سوار کرلیا ہے۔۔۔۔شلوا رموڈ سے پر سکھ ماک سے دینشاور تعوی سال
بہانا سراکوں پر یا گلوں کا ہم رکا ہے ہوگا۔ وومعا لے کی تبیعرنا اور وہشت اکی ہے ہول آشا۔ آئی کا جن کا پہنے
لگا۔ و دَوْرَ ہُوائے لگا۔'' میں یہ تہیں ہوئے وول گا۔ جھے تھو و پر قائو یا نا ہوگا: اپنے سلے ، اپنی بوک اور دینیوں کے
سلے ۔ ہی آئی ہے می اس تنفیے کوئم کرنے کی کوشش کروں کا بلک آئی ہے تم ۔''

ووبا رہارتہ کرتا رہا۔ ہیں آن سے تم رہی آن سے تم کی تھرا رکرتے ہوئے مسمریم کے ماہر کی مانند اپنے آپ کو ہدایات دیتا رہا۔ نیز قریب تک ایک کی اور زائ آتھوں میں گئے۔ بہت اوسے کے بعد وہ مہلی راجہ ہوئی وجواس جم کی تھی۔

میں سورے بہتر چھوڈ کروونہلا دھویا اور کام پر جانے کا عندبیدویا جس سے اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چیر سے سرے سے دکتے گئے۔ اُن کی کیفیت و کھے کرائی کا عزم مزے بات ہو گیا۔ اڈوی پروی کے وکان داروں نے بھی اُسے مسرورچ وال نے توش آمد ہے کہا اور بہت دیرائی کے پاس بیٹے حال احوال دریا انت اور اوھراُدھر کی ہاتوں سے آئی گائی بہلانے کی کوشش کرتے دے ۔ اُسے کہا کہ وجد ہیں کا بیٹیر بن کرد و آمیا ہے، اوھراُدھر کی ہاتوں سے آئی کا بی بہلانے کی کوشش کرتے دے ۔ اُسے کہا کہ وجد ہیں کا بیٹیر بن کرد و آمیا ہے، اپنی محت کا خیال دکھا کرتے۔

"ميال تى الى في الى في يا تول عى باتول عن الكديد وى وكان وارفية جماء الميان تى الكديد وي وكان وارفية جماء الم

وو کو تشکی او النین اس کا و این منظانے میں تھتے ہو ہے آج س افراد میں اُلھ گیا۔ پڑوی دکان دا را پی دھن میں اِتو ان میں لگار ہائین اب اُس کا دھیاں اُس کی طرف تھائی آئیں۔ اُس کی نگا ہوں میں وُودھیا روشی جھنملانے گئی میں سینماہال میں فلم شروع ہوئے سے پہلے سکرین کے پر دے پر وُودھیا روشی نمودارہوتی ہے اور پھر منظراً بھرتا ہے۔ اُسے لگا جے ہا اُلک و بیسے ہی ایسی منظ انجر سے گا اوروہ وہاں موجودہ وگا۔ اِس اوراک کے ساتھ می اُس نے اپنے ارادے پڑھل کرتے ہوے اِس کیفیت کا سر کھنے کے لیے اپنے آپ سے جنگ چھیز دی۔ اُس کے چیز سے پر کھنگش کے آٹا رخمودارہ وئے تو ساتھی دکان دارنے اُسے اُس کی طبیعت کی شرائی تھے ہوے مشور دویا۔ ''میاں تی مینک کا کر تھوڈا سا آرام کراو تھما دی طبیعت ٹھیک نیس گئی۔''اورا کے ما زم كوآوا زدى " م معال تى كويانى إلا كاور إن كاخيال ركهنا فيا ووسئله موقو جسيل إلا أيما"

ملازم نے پائی الکردیا۔ وہ پہنے لگاتو ساتھی دکان دارا کیسیا رہیراً ہے آرام کرنے اوراپنا خیال دیکھے کا کہ کر چاا گیا۔ اُس کے جانے کے بعد وہ اُٹھا، اُس نے شخدا پائی لے کرخوب اچھی طرح شندور او با اوراپنا ذہن منا نے کے باور اوراپنا ذہن منا نے کہ اُسے کے جانے کے باور اُن کی جائی منا نے کے باور اُن کی جائی منا نے کے باور اُن کی جائی ہے کہ اُن کے باور اُن کی جائی ہے کہ اور اُن کی اور اُن کی اور اُن کی کوشش کرنے کی کوشش کر اُن کی اور اُن کی کوشش کر اُن ہو گئی اور اُن کی منا کر اور اُن کی کوشش کر اُن کی اور اُن کی کوشش کر اُن کی اور اُن کی کوشش کر اُن کی اور اُن کی کوشش کر تا رہا تو بھی تا بہت جائد ای روگ ہے کہ کو تی کا میاب رہا۔ وہ اُن کُن کا کر اُن کی کی کوشش کرتا رہا تو بھینا نہد جائد ای روگ ہے کہ کا میاب رہا۔ وہ اُن کُن کا میاب رہا۔ وہ اُن کُن کا کہ کا کہ کا میاب رہا۔ وہ اُن کُن کی کوشش کرتا رہا تو بھینا نہدت جائد ای روگ ہے کہ کا کو سال کا کہ اور ایسا کی کوشش کرتا رہا تو بھینا نہدت جائد ای روگ ہے کہ کہ کا میاب رہا۔ وہ اُن کُن کو کو کا کہ کا کہ کا میاب رہا۔ وہ اُن کُن کو کا کہ کو کو کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

'' ریک جا کہ'' آس نے تاشانے کی جہت پر زور دار دھا کے اور کو لیوں کی تر ترا بہت بنتے ہو ہے آھیں دا بت کی ۔

" پا پا ، ہم كب تك ديكر ميں كے؟" أس كے جموئے بينے نے سوال كيا۔ أس كى آواز ميں پر مردكى اور فتا بہت كى دوں كے فاقو كا متير اور بے بى و بے كى كا متلم تھى۔

"بان پایا ، آثر بم كب تك قدر بين محا" "د يے نے أس كے جواب ديے سے پہلے مى جھولے كروال كور دوليج بي ديراديا۔

اُس نے نظرین گھما کرانیٹے ساتھ کر دول کی طرق ہے حس و حرکت پڑے دونوں پیٹے ں، جُیُوں بیٹیوں اور بڑی کی طرف دیکھا۔ اُس کی طرف اُسٹی بوئی اُن سب کی نظرین استنبا می تھی۔ ووڈو دئیش جانیا تھا، جواب کیاد بتا۔ اُس نے بیٹی کندھے اُپٹائے لیکن وہ ذرا بھی نیش نے۔ اُن شما اب اتی جان بھی نیش بگی میں کے دوایے جم کو بھی تھوڑا یہت بڑا کتے۔ سرف اُن کی نبان اور آ تھیں پھی حمر کرکتے تھیں۔ چبرے

پیلے پڑ گئے شاوران پر فاقہ زوگی نے فزال کے تُرَرَّر یَجُول بیسی تھڑ یاں ڈال دی تھیں۔ جڑے بھیجنے سے منہ کبیر سے او گئے شاور جلد پر یُول سلونیں پڑ گئی تھیں جیسے دوائی عمر ول سے بہت آ کے لگل کر خاصے منسیف انھر جو گئے جول ہجونٹ شلے جو گئے تھے جیسے انھوں نے اُن پر ٹیل اُل رکھا ہو۔ یو لئے تو اب بس تحرقم اسے اورآ دازا تی کم زور جوتی کر بھٹکل سائی دیتی لیٹین جیرے انگیز طور پر اُن کی سامتیں نہایت تیز ہوچکی تھیں۔

" پا پا رہب بھوک گئی ہے۔ " سب سے چھوٹی بٹی ہوئی۔ " دیکھوہ میر ایپ کر کے ساتھوںگ کر کمرین آلیا ہے۔ " آس نے میں میں کی۔

" المبتويين من والني كي لي باني بعي نيس بجاء" بمجلى في كها-

اُس نے یونی بی اور دول کی مست و یکھا۔ان کی نظریں کیے دی گھی کتم نے بھی جو کہنا ہے کہ دو۔ بین اُن کے رسی البائد بیو کی اول اُنٹی ۔" ہم ہے رواشت کی جور ہاتو نے کیے رواشت کریں؟"

"مونہدہ میں إبر جاتا موں مثابر بكول جائے۔" أس نے كنے كؤ كہديا جب كروہ جاتا تھا كاب أس میں زندگی بحریباں سے بلنے تک كی طافت نین تھی۔

' ' دنیں انیں ۔'' وہ بھی دہشت ما کے لیجے میں چانا نے لیکن اُن کا پالا ما بھی یُوں تھا جیسے اُنھوں نے نہا بت وہمی آواز میں محل کئیں گئیں کی ہو۔

"مرا تو کول کی ہے۔"ووالوی سے بولا۔

منتیں، ہم اکتھے مریں مے ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کے ساتے۔ 'اس کی زوی لے حتی ایک دوسرے کے ساتے۔ 'اس کی زوی لے حتی ایکے میں کہا۔

"النين جماً في كب تك قيدرو يكتي جي؟" وي عي جي الله الربوي -

" تاليد بيشه" أن في يكول يكاواد عن آنكسين بندكرة بود كولوات في كدر " الكان بحي يدكر الم بود كولوات في كدر" الكان بحي تو بي ادر بيشري رين كدر"

### وارث

!!\_\_\_\_\_FTsT"

"وفت بردا ظالم ہے ۔۔۔۔

اس كوارے نيك كے ليے ساروں كى جال ہے باتى ہوا فرارى ہے۔"

الطائم يروفيس في الى عيل كرو في شيشون بي توجوان كي الرف و يحض بوع كها-

"روفيسر ! ايس في آن عراك وكرى ك القاع ويوديا إ

ی وفیسرنے ایک بن سے سے فریم میں ذائیج کی طرف فورے ویکھے ہوئے او جوان کی الرف ویکھا ور چرکاغذ پر پچھیمند سے اور کیسریں تھینچنے لگا۔

" نے سال کے آغازے چو دافروری تک مشرق کیار حویں کمریس دے گا۔۔۔۔

و پہلے چند ہر سول سے اہل تمل و حل کی ساڑھ کی ہے گزررہے ہیں۔ دوماری کو زخل ہری فورش داخل ہوگا۔ حمل سے زخش کا انتخا ہوئی بنتی کی بنیا وٹا ہت ہوگا۔ محر خان مال میں زخل کے داخل ہوجائے ہے ایسی مالی محران مزید ہوت جائے گا۔ مالی ٹحاظ ہے ایسی زخل کی توست برقر اور ہے گی۔ اس لئے تمام مالی منصوبے فیر منہ ورکی اور فیرمتو قبع تا نئے اور ما کا تی ہے دوجا دیموں کے۔۔۔۔

يالوكرى مح تميار عالى معرفين ابت وكتى-"

"النين پر وضِر على في مجيلي جا رنوكريان تمهار يكني پر مجهوز دين ساور سه ساور مسدد!!"

" الرئم كرية توبريه على مخانول على جمالا موجائة يم في منارول في مطابق فيعلد كريكا جما كيا بيس"

"ر وفيسر اتم دومرول كے إرب يرانا كه جات ليت مو، كيا باحساب محى كرتے ہو؟"

المناس میں نے اچا حاب مجی تیس کیا۔ یس نے اتبا نیت کی خدمت على استے إدے على بيل

٠٠٠ الله

''م ی لئے تہارے چیزے پر ہر دفت ایک مسکرا سٹ تھیاتی رہتی ہے۔ تہاری لاعلی نے تہیں خوش رکھا ے۔''

"بان بتم کی تھی ہوت کے جو دوسروں کی آگر کرنے والوں کو تو دے بے نیاز ہوا ہا تا ہے۔"

"ای لیے میں نے حمیل کی پر بیٹان جیس و یکھا تجہارے چرے پر ایک مسکان بھیشہ آس کرتی دیتی ہے ۔ اور تم ہم جیسے پر بیٹان جالوں کو یہ ساطیمیان سے ہادرے سادوں کی جائیں بتاتے رہے ہو۔ تبہادے ہے گئے ہیں پر وفیسر؟" نوجوان نے آت ہی کی ارپر وفیسر کا ٹی زندگی کے ارب میں سوال کیا۔

"میں نے شاوی ٹیمی کی ساں جا جہاری ٹیکین میں می مرکئے تھے۔ اس میں مواک کیا۔
"میں نے شاوی ٹیمی کی ساں جا جہاری شاوی ٹیمی ہوئی ماں جا چراہے تھی ہیں۔ اور تم مطلستن ہو؟
" تبہا راکو کی وارٹ فیمی ہا تبہا دی جال ٹیمیں جو گئی ماں جا جو جو ان کے چرے سے جو ساج کی آئی ور جیس سامکون آگر ہوئے گیا ساک میکان آس کے چرے ہے والا ہے ۔ ای لیے حمیمی آئی ہے سامکون آگر ہوئے گیا ساک سے مسکان آس کے چرے ہے والا ہے ۔ ای لیے حمیمی آئی ہوئے والا ہے ۔ ای لیے حمیمی آئی ہے سامکون آگر ہوئے گیا ہوئے والا ہے ۔ ای لیے حمیمی آئی ہوئے اور قبل ہوئے والا ہے ۔ ای لیے حمیمی آئی ہے سادوں کی جائی کا جائیا تھا شروری گئیں ہوتا۔"
والے وقت کا فوف می ٹیمی ۔ جھا ہے بھی آئی ہے ساج سادوں کی جائی کا جائیا تھا شروری گئیں ہوتا۔"
ور جوان نے اچا کک والے وقیس کا مرائی کی فرائی افغائی اور آسے جوری آئی ہے ۔ یہ وفیسر کے مری مار

"!!\_5757"

والتديرة الظالم ي

اس کے دارے نیکنے کے لیے متاروں کی جائے رہ بنا شروری ہے۔'' توجوان نے آئے والے تخص کواپنے پاس مثلاتے ہوئے زائے والی پری ترجم میں زعل کے فائے کو ویکھا۔

-& & phalite 300 je p & U

### فيصليه

آت و وای تا بش کی دلین بنی اجله سعر وی میں اس کی ختار تھی رئیس بیا انتظار اس کے منظم کی بھالس بنا ہوا تفاء ووا تظاری اس زفیر کوو زکر جلد مروی سے بھا کے جانا جا بیتی تھی۔ وہ تا بش کی نفر سے ایجیز انظر وں کا سامنا کرنے کے خیال سے بی ارزار ز جاری تھی ،اس کا پہلان یقین کا سائے بن کراس کی روٹ اورجسم کوڈ سے جارہا تھا کہ ایش اے مستر دکردے گا او وائے تواہوں خیالوں اورد عادل کے مرکزے روہ وجائے کے خیال ے مری جاری تھی، اگرنا بش نے اے تبول ندکیا تو وہ کیے تی یائے گی؟ پیسوال سوچھلا کوریز و ریز و کر رہا تھا۔ رات کا کے ایک لوصد ہوں سے زیا دولو فی آغاوہ ای می جوڑی کی گنگ، اپنی می سائسوں کی مرسرا بہت اور اسنے ی جسم کی ارزش سے خوف کھا ری تھی۔ اسے بیاسب بھی درواز و کھلنے کی جرجے است اور بھی تا بش کے قدموں کی آبت لکا اور وہ مہم جاتی ، دعاؤں کی مقبولیت کا بیاندا زنو سوجملا کے تصور میں مجی نبیس تھا۔ وواسینے خالق وہا لک سے فلو و سنجھی " یا لک! میں نے تا بش اس طرح تو نہیں یا نکا تھا " کیلن کامب تقدیم لکھ جانا قوا ور اس کالکھا ہو بھی چکا تھا و واپنے محبوب کے کمریوی کی حیثیت ہے آ چکی تھی لیکن یہ بودی تا بش کے بھائی کے ا قاآل کی جمع آتھ ۔ موجولا کے باب نے اپنے بیے سا ترکومز اے موج سے بچانے کیلئے اُسٹا بش کے بھائی مر مدیج آن کے فوش ہوئے میں دیا تھا۔ جم کہ کے قیملے کے مطابق مٹے ہوا تھا کہ اگر فیسو خان اپنے بیٹے سا ترکو مزائه صوحة من بياما عابتا بيانوا من متول كماندان كوي لا كدوب فقدا وريني كارشة ويناموكا قباكل رسم وروات کے بابتد خیموخان کے نزاد یک جیس لا کورو پر اور بٹی ، بنے کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی تبیل رکتے تے۔ووہرمورے اپنے بیچے کو بیانا جا بتاتھا ،ما ترجس نے معمولی سے جھڑے پراپنے دوست مر مدکو ون دواڑے بر یا زار آل کر دیا تھا اب ہولیس کی حراست علی تھا ور ہولیس تر کے کے ضبطے کی متنظرتی ۔ تر مے کا فیسلاس کرخیسوخان نے فوراً جاتی بحر ٹی تھی ۔ سوجھلاکو جب فیصلے کا بیتہ جلاوہ ای وقت ہے جیران ویر بٹان اس

موی ہیں گم تھی کا گروہ فواب ہیں بھی تا بش کے ساتھ شادی کی بات کروہی تواس کا باب اے کاری کرکے ماردیتا اس کی زبان کا ہے وہتا لیکن مینے کو بھائے کیسو خان نے بنی اس طرح مشتول کے تیلے والوں کو وے دی جیسے وہ جیز بکری یا جیسی ہو ۔ پورے گری گی کاس کی باب تک سنے ایک لیے کیلئے بھی موجھلا کی مصرمات مین بات اور پہندوہا پہند کا خیال نہیں کیا تھا۔ آن ان کا بیٹا ویا کی برج ہے ہے تی ہو کہا تھا اور موجھلا کہ مصرمات مین بات اور پہندوہا پہند کا خیال نہیں کیا تھا۔ آن ان کا بیٹا ویا کی برج ہے ہے تی ہو کہا تھا اور موجھلا کی ایک ایک بیٹر ہی ہو گئی گئی ہو تھا تھا کہ اور کہا تھا۔ ایک بے بس جمور اور تھو گئی ہو گئی گیا تھی کی اور کر بھی کیا سے تھی کی وہتا بش کو دل وجان سے جا بھی گئی اس کو با اس کا واحد خواب تھا لیک تبییر کی پر تھل تو اس کے وہم وگلان میں بھی نہیں تھی اس کو با اس کا واحد خواب تھا گئی ہو تھی ہو اس کے وہم وہت اور تی ہو گئی ہو تی ہے بہر بھی تھی اس کی بھی ہیں اس کی گئی ہو تی ہو اس کے بھی اس کی گئی ہو تی ہی تھی ہی اس کی گئی ہیں ان کے بھی والے آئی گئی اس کی گئی ہیں ان کے بھی کا تھا گئی تھی اس کی گئی ہو تی ہو گئی ہو تی ہی گئی گئی ہو تی ہو گئی ہو گئی ہو تی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تی ہو گئی ہو گئی

تہد سروی میں بیٹی موجھا نے باپ کے گھری دیلیز سے تاہش کے گھری چو کھٹ تک کا ستر جس طرح سے کہا تھا اس سے سی کا شک یعین میں برل چکا تھا ، کیو تک تا ہش کے گھر والوں نے شا دی کی تمام رسیس بہت میں سرمری اغدا نہ میں والی کے جینے کیا ہے ۔ فرق اے ایسے گھرے تکالا تھا جیسے وال کے جینے کیلئے میں موجھالا کے مال باپ نے گا۔ دوسری الرف تا بش کے گھر والوں کیلئے بھی سوجھالا کو فی تحقیق میں میں میں بھی موجھالا کے بان کا توشیق تھی ، فون کا جد تھی ، تن کا انتقام تھی ۔ ووا ہے جاتوں ، محبتوں ، محبتوں ، محبتوں اور فوشیوں کی جھا وُں میں ایسے گھر کیے لائے۔

چنانچ سوجطاند لے اور انتقام کی وجوب سے جھلما برن اور خوف و دہشت سے جرک روح کی ایش کے کمرا کئی جی اور اب مہا گ کی جی جی ووا ہے ستعمل کے جھلے کی شخرتی ہے جب وفر سے کی اس مدالت میں اس کا وکیل سرف اس کا دل تھا لیمن اس عدالت کا منصف اس کا محبوب تا بش ، اس کے جذبات ، اس کی را اس کا وکیوب تا بش ، اس کے جذبات ، اس کی را اس کا وکیوب تا بش ، اس کے جذبات ، اس کی را اس سے ممل الور پر یا وا تق بھی تھا اور دل کی زبان سے با آشنا بھی ۔ سوجھا کو بھین تھا کہ و وجب کا مقد سہار جائے گی اور اس کا محبوب منصف اس کے فلاف تی فیصل منائے گا۔ آخر درواز سے کی گئی سی تر تر اب سے عدالت النے اور منصف کی آخر کا علال کیا اور سوجھا کا دل اس کے ایک را بہت نے عدالت النے اور منصف کی آخر کا علال کیا اور سوجھا کا دل اس کے نظر کی سے کی المرح النے کی اور ایس کے جم سے کی المرح کا مرح کے بعدا کی آواز سوجھا کی جا عت میں چھلے ہو ہے سیسے کی المرح الر کی افتحال کے بھر اس کے جم سے کی اور والیوالیان ہوگئی۔

" تم میرے بھائی کا جالہ ہو اس فالم کی بھن ہو جس کے ہاتھ میرے بھائی کے ٹون میں دیتے ہیں، اس لیے بھی اس باعد کا خیال بھی دل میں نداد یا کرمیرے دل میں جو ی کے طور پر تمہا راکوئی مقام با بہو کے طور پر گھر میں کوئی جگہ بن سکے گی۔ میں اپنے بھائی کے آل کا جالہ تم سے افر سے کر کے لوں گا اور پر فر سے دل جال پر ھے گی دمیرے گھر میں نہ تھیجیں زند ورکھا جائے گا نہمروہ میرے لیے تم ایک بیکاری جج ہوجس کی جھے بھی

من المراورت المن يزيد كان"-

بند آتھوں سے اپنی زندگی کا سب سے بندا فیعلائ کر سوچھلا کے ول سے ایک جی تکلی اور ڈور سے
بند ہے ہوئے ورواز سے کی آ واز شک نیم ہوگئی سوچھلا کی قسمت کا درواز ویند ہو چکا تھا اورافکوں کا ایک نند کئے
والاسلسلہ آغاز کر چکا تھا، نجائے کہ سہا گ کی تیج قبر میں ڈھلی ، کب اس کا سرخ جوڑا کفن شرا تبدیل ہوا، اور
کب اس کا جم بے جان ہوکر گر تمیا وا سے کچھ بیتہ تیس چلا۔

اگے دن اے جوش تب آیا ، جب گھر کی ایک طا زمد نے اے اٹنے کیلئے جگایا ، وکھوں ، محر وہیوں ،

السود گیوں اور آنسو دکی کے سماتھ سہا گ را ہے گڑا ہے وائی سو جھلا الگے دن ایک لاش کی طرح آئنی ۔ جبج کی ترین کھے سر جھائے بھولوں کوا ہے مہندی رتے یا تھوں سے بلنے گی، ووشایہ اس انتظار ش تھی کر ابھی اس کی ساس کی ساس کی ماس کی ماس کے مدھے واری جا کیں گی ، لیمن نداییا پھی ساس آئے گی دفتہ ہی آئا ہیں گی ، لیمن نداییا پھی موجہ انتظام میں کی حسن سے جو راتھی اور باتھ دوم میں پھی گئے ہا ہر تھی آؤ ایسے لگ رش تھی کہ جیسے ابھی موجہ انتظام میں کی حسن سے جو راتھی اور باتھ دوم میں پھی گئے ہا ہر تھی آؤ ایسے لگ رش تھی کہ جیسے ابھی اس کے بعد واس کی حسن سے جو راتھی اور باتھ دوم میں پھی گئے ہے ہے دگ کے اور کوئی نشانی الی تیا تھی جو اس کے بعد ہے جو ساس نے ایک سرسری می نشانی الی تیا تھی جو اس سے بھی گئے ہیں ہے ایک سرسری می نشانی الی تھی جو اس سے بھی گئے ہیں ہی تھی ہی ہو اس سے بھی گئی اور ساس نے ایک سرسری می نشانی الی تھی جو اس سے بھی ہو اس سے بھی گئی ہو اس سے بھی گئی ہو ساس نے ایک سرسری می نشانی الی تھی جو اس سے بھی ہو اس سے بھی گئی ہو ساس نے ایک سرسری می نشانی الی تھی ہو اس سے بھی ہو اس سے بھی ہو اس سے بھی ہو گئی ہو اس بھی تھی ہو اس سے بھی ہو گئی ہو سے بھی ہو گئی ہو اس سے بھی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

سوجها ابنة آب كوهم وف ركمن كيلني مي خودى ابنة كيز ، يحير وي اورير خودى ان كوسين لكى اس

کی محرومیوں اوریا آسود گیوں کادا حد گوا داس کا بستر اپنی تمام تر ویرانیوں کے ساتھواس کا موٹس در نیک تھاا وریا وہ سکر وجس میں بھی سنور کی دلین سوجھاا کو ڈنن کر دیا گیا تھائس کی تجانیوں کا را زوا رتھا۔

دن المنتوى اور مينے سالوں على بر بلتے جارے شے لينن سوجھلا كا وقت اللہ چكا تھا اس على كمي هم كے براا أن كي كوئى آ نا رئيس سے بھرا يك دن آسانوں كے مذاكوس بحوثى بسري سوجھلا كا خيال آئيا اور سوجھلا كو كي الماري سوجھلا كا خيال آئيا اور سوجھلا كو كي الماري سين كرتے ہوئے آيك بيانا سامو باكن فون ل آيا ۔ سوجھلا نے موبا كوئى و يكھا آن كيا تو و و آن ہو آيا ہي ۔ گفتہ مرز وفت كى دست رو كے باتھوں اينا وجو آخر بيا اپنا وجو آخر بيا كو چھے شے ليلن اس كی سوجھلا ہے موبا كوئى ہوئي اور اس نے كھا لا نے سكرين كى روشن اس كے زئد وجو نے كا المان كر دي تي يا كہ سوجھلا كوئى خيال آيا او راس نے كھا لا نے والى طاز در كوئى اور اس كے باتھوں اينا وجو آخر كي موبال آيا او راس نے كھا لا و ليا خان در جواس كى خيالى اور اس نے كھا الا ان كيا ہو جھلا كوئى ہوئى اور اس كے باتھوں كى جو قرار ہے ہي ركھتى ہوئى ہو جھلا كوئى اور اس نے موبا كى آئى آن كيا ۔ سوجھلا كوئى ہوئى اور اس نے موبا كى آئى آن كيا ۔ سوجھلا كوئى اور اس نے موبالكوئى گئى اور اس نے موبالكوئى كى اللہ اس نے موبا كى آئى آن كيا ۔ سوجھلا كوئى اور اس نے موبا كى آئى آئى اور اس نے موبا كى گئى اور اس كے باتھوں كا دور موبالكوئى كا اس نے موبا كى آئى آئى آئا وائى كيا ۔ سوجھلا كوئى اور اس نے موبا كى گئى اور اس كے موبلا كوئى اور اس نے موبا كى گئى اور اس كے موبالكوئى كى اور اس نے موبا كى گئى اور اس كے موبالكوئى كا اس نے موبالكوئى كا اس نے موبالكوئى اور اور اور دور ور سے دور كے لگا اس اسے كا كا جسے كر اس كا ول سوخ واكى اس كا اس کے گا۔

ے فود رابلہ کرنے کی درخواست کی گئی جے تھوڑے ہے تا ال کے ساتھ سوجھلانے تبول کر نیا اور اے ایک تخصوص وفت پر رابلہ کرنے کا کہ دیا۔

سو جھلا کی ویران زندگی میں بہار کی طرف ایک کھڑی کھی اور جے و وہبر حال کھلا رکھنا جا بھی تھی اس کا خیال تھا کہ اس ہے جو مجت و وبلور ہوی حاصل نہیں کر کئی ایک ووست کی حیثیت ہے حاصل کر لے گ ۔
فون پر تفتگو کا سلسلہ دوا ڈیو رہا تھا دیا بش کی تفتگو میں مہلے وہ تھی ، پھر اشتیاق ، پھر امید اور پھر پیتین کا حضر عائب آئے نہا ور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب تا بش نے کھل کر اس ہے اظہار محبت کر دیا ۔ اس ون سوجھلا نے تو وکو پھل ہا رزئد وجسوں کیا ہے ہے لگا کر اس نے اظہار محبت کر دیا ۔ اس ون سوجھلا نے تو وکو پھل ہا رزئد وجسوں کیا ہے ہے لگا کر اس نے اس کی اور اس تھو تھی کو اس کے کر سے میں کا میاب ہوگئی تھی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کر سے میں رکھی ایک ہوگئی اور اس شوخی کو اس کے کر سے میں رکھی ایک ہوگئی اور اس شوخی کو اس کے کر سے میں رکھی ایک ہوگئی تھی ہوگئی کو اس کے کر سے میں رکھی ایک ایک جن نے واضح طور پر جھیوں کیا تھا۔

والمحنون الين محبوب ما تم كرتى الم ياف كانواب ويمتى ونايش كم ساتول كراس في كي ئے خواب نے محبت وسر فوشی کے کئی بھول نے منابش کی وارقی وحبت منبط کے تمام بند حن او زنے کی کوشش ش معر وف تھی کیلن سوجھلا یو یہ مقباط اور مجھوا ری ہے یا مطاکو آھے بڑ ھاری تھی ۔ا ہے ٹوف تھا کہ ڈراس ہے احتیاطی اس کے خوابوں کے کمروند ہے کو ملیا میت کر تھی سے اور اس کے ہاتھوں میں ایک یا رچھر خالی بالموں میں ریت کے موا کھی بیل ہے گا۔ می فے شوہرنا بش کو کو کر مجوبنا بش بایا تھا جے وہ کسی بھی صورت مَن الله ما الله تحي الله كارند كى كے بياد مك آسان ير عبت كر كول سيمزين جو كارن عمري كالى وو ا ہے اپنی جان ہے نیاد ومزیز تھی ۔اس کی بے خواہ آئٹھوں میں ایک یار پھر خوابوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ م ندے ایک اور چراس کے ہم مرواز بن ملے تھے۔ محبت کی اوش نے ایک یا رہر اس کے آتھن کو متخب کر اہیا تھا۔ زندگی نے ایک بارچراس کے درواز سے دھتک و سے دی تھی ۔اس کی کے زیان ایک با رچرافظ آشناہو ری تھی۔اس کے بوٹوں نے ایک یا رہر سکرا بیٹ کو کھنٹے کی اجازے وے دی تھی۔وہ تھائی کی قبرے کال کر زندوں کی دنیا میں آئے کے لیے زول ری تھی۔ ظاہری طور پر دوزٹ میں زند و موجعلا کے خیالوں میں ایک بنت آباد ہو چکی تھی، جس کی وہدے اس کی ظاہری زندگی کے عذاب کم یائے نے تھے تھے۔ دوسری طرف وو ا بش میں کے واضح تبدیلی محسوں کرری تھی اب اکمر اا کمر ااور پرا ہوا تا بش جب کمر آتا تو اس کے جبرے یرا یک بیام می مسترا بت کل ری بوتی تھی ۔اس کی آنکھوں کی چنک ،اس کے دل کی تیر بنی بوتی ۔ا ہے کہلا کھلا اور سکرانا تا بش دیکھ کر ہے مدخوشی ہوتی اور وہ اسپنے آپ کوفاتے تصور کرتی۔ رہم و رواجوں اور تالی یا بند بول کی مفن میں محبت نے ایک جوروروا زوتلاش کرایا تھا، جہاں ہے آنے والی تا زوہوا ووٹول کی زندگی کو حیات آمیز عظام دے ری تھی۔ دونوں ایک دومرے کی محبت ش تم تدم قدم آ کے بردورے تے منا بش کی محبت کو یا کرسو جولاایے آپ کوطافتو ریسطیو اداور حصل مند محسوں کر دی تھی۔ اے لگ رہا تھا گیا بش کا ساتھ

اے دنیا کی کسی بھی طاقت سے قرا جانے کا حوصلہ و سے باہر اور پھراکی دن اچا کی گر میں زار اس آنیا اور سوجھا کے قوابوں کا گل ایک بار میر دواڑوں سے بھر آبا ہے ہو جھا اگر ایک باری کی دو میں آگی۔ اس بھرا آگی۔ اس بھرا گل ہے ہوئے دیچھا اور اس بھرا گل ہو جھا کے لیے تفوق اور اس بھرا گل ہو جھا کہ کے تفوق اور اس کی بھر با گل ہو جھا کہ کے تفوق اور اس کا جہنم میں چکا تھا۔ اس کو چھورہا تھا اور اس کا جہنم میں چکا تھا۔ اس کو چھورہا تھا اور اس کی زبان آگ کے شعیدا آسان کو چھورہا تھا اور اس کی زبان آگ کے شعیدا آسان کو چھورہا تھا اور اس کی زبان آگ کے شعیدا آسان کو چھورہا تھا اور اس کی زبان آگ کے شعیدا آسان کو چھورہا تھا اور اس کی زبان آس کو اور اور نے بھائی کے آس کے گھر والوں نے بھائی کے آس کے اس کے گھر والوں نے بھائی کے آس کے گھر والوں نے بھائی کے آس کے گھر والوں نے بھائی کے آس کے میں مورے تھا بل موائی کی اس سے مطابق و سے کر گھر بھیج و سے کے مورے دے دی گھروں ہو تھا۔ اس کے واقع اور تا بھری کہ بھیج و سے کے مورے دے کہ مورے دی گئی۔ اس کے واقع اور تا بھری کہ بھیج و سے کے مورے دی گئی۔ اس کے واقع اور تا بھری کی مورے دی کے میں و جھا کی ماں اس طابق نے دو اور دو گھر کہ بھیج و سے کے مورے دی کو تھی تا کہ ووٹوں کو ایک سرا تھا کہ کہ وہ ہو کہ اس کو والوں کو ایس کو والوں کو ایس کی کا تما شاد کے دوٹوں کو ایک سرا تھا ہو اور ایس کو والوں کو بھیج و سے کو بھر و خوابا می تھی مورے تھا ہو تھا

موجبطا بول ری تھی ، صدیوں کی خاموش تورسد موجبطا کی آواز بن چکی تھی ، سوجبطا کے انتقا آگ سے شیطے بن کررسموں روائ ورمورسد برطلم کے ضابطوں کوہسم کرر ہے تھے۔

موبا کی طاق میں نے پہلا اور آخری فوان آئی تا بش کو کیا جو ہم اشو ہر ہے۔ بھے پید تھا کہ بینا بش کا نمبر ہے،
میرا جرم بیرے کہ جو مجت بھے چنو ہر تا بش سے نہیں لی، اے میں نے اپنے ووست تا بش سے حاصل
کرنے کی کوشش کی مکین کیا تا بش بنا سکتے ہیں کہ انھوں نے گھر میں ہونے کے با وجو والیک فیر از کی کو
شاوی کے خواب کیوں و کھائے؟ آئی ہے جمیشہ ساتھ رہنے کے وحدے کیوں کیے؟ اے گھر ہے بھا گ
جانے کے مشورے کیوں و نیے؟ لینوں سے جمیشہ ساتھ رہنے کے وحدے کیوں کیے؟ اے گھر ہے بھا گ
جانے کے مشورے کیوں و نیے؟ لینوں سے البیر مروب و بیرس کر سکتے ہیں انگورت جرم ندکر کے بھی سرنا

جبر سے بھائی نے سر مدکا خون میر سے کہنے پر تیس کیا تھا، میں جو ان جی ان میں ان اس کی پوچا کر دی تھی،
کیا بیدچا ای تی گئی کر اس کا بھائی میر سے بھائی کے باتھوں آئی ہوجائے ، میں او مان با ہے اور جد کے کے فیصلے اور آئم
کے سامنے سر جھا کر آتا ہو گئی کر آئی تی منا بیش نے بھے مہلی می دائے فرعہ کا تخد د سے کر زند ولاش بنا با اور میں میں میں میں میں ایسان فر سے بھری ہو ہوں ہوا ہے لاش
میں سر جھا کرتا ہو گئی موضی کی تجر میں وائی ہو گئی ہے رف بیسویق کر کہ چلوٹا ہیں کے گر پر تو ہوں ہوا ہے لاش
میں کر می ہی رہی سامی ہند میں یہ بھی تو رہی جی رہی انہوں نے بھی خود کو بھری چک پر دکھ کر سوچا آئیاں کی تو
میں کر میں ہی رہی سامی ہند میں یہ بھی تو رہی ورہی ہی ورشی میں بھی خود کو بھری جس نے جب چا بابا کے لیا ، جس نے
میں کموسنے پر باند صناچا با باند ہوایا۔ ندگورست کی گؤئی خواجش ند موضی مند تھی ند تو ٹس جی طائی د سے آپ ہسب
نے ایکھی میر امند کا لاکر کے اور سر منڈ اگر اس می گئیوں میں پھرایا جانا جا ہے ، چھے طائی د ہے کہا ہی گر میں
وائی کر ہے ۔ جس کے کیمیں قاتل ہے کہ بچانے کے لیے مظلوم بی کو توں بہا میں د ہے میں کوئی تا ل
وائی کر ہے ۔ جس کے بیا ، بی سے جزا دگھا تیا وہ تی ہے الیوں میں کوئی وی ہی کہا کہا تھا ہوا ہے جا ، بی سے جزا دگھا تیا وہ تی ہو اس نے جس نے میر سے میں ان کھی گئی گئی ہو سے کھی میزا وی جائے جس نے میں میں تھی ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی

## چېركى تلاش

آت کے خیار میں تھیں ایک نیز نے بھے اپنا رسوں پرانا ووست یا دولا دیا ہے اور ایک کہائی ماضی کے جمعر وکوں سے صدا دینے گل ہے۔

میں نے آئ تک سندرفض ویکھا۔ ٹی وی کی سکرین پرموجس ویکھا ہوں تو بی جا ہتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جاؤں دورتک۔

اب شر سمتدر سے بہت دور ہوں ۔ اتنا دور بھی نیش کہ جاند مکول کیکن ڈیٹا ہول ۔

میں ٹی وی پر اسک مہم جوئی پر عی قامیس و کھتا ہوں جو سندر کی زندگی پر بنی ہوتی ہیں۔ بھے اسک دستاوین کی قامیس بھی بہت پسند ہیں جن میں پائی کے بیچے رہنے وائی رنگ برگی، ول لنچانے والی اور ڈرا ویے والی تطوق تظرآتی ہے۔

جُصُرِ مِن مِیلول کی مولی ڈکسیلیند ہے۔ ارنسٹ میحکو ہے کی و وکیائی بھی گئیا رہے تھی ہے جس میں ایک بوڑھا چھل پکڑنے جاتا ہے اورا کی بہت یو کی چھلی اس کے ساتھ کھیئے گئی ہے۔ اور واورا نگ انگ میں جوٹس مجر دینے والی اوڈ کی تومیر سے سر بانے کے دھری رہ تی ہے ، جب تی جا بتا ہے ورثی الٹاٹا ہوں اوراس میں کھو جاتا ہوں۔ اور فواب و محکم ایول کرش ایک بازی کشتی شن جول جوسمندرش جوا کے دیا و پر بہدری ہا اور بھی بھی ایکو لے کھا آل ہے میرے خیالات کی طرح۔

ا کی بار میں نے حقیقت میں سمندرو کے مناکا منصوب بنایا اور ہر مینے کی گؤا و میں سے بہت شروع کروئی۔ کسی مینے سات سواور کبھی آتھ سورو ہے تکال لیتا۔ ٹین چا رہا رووو و ہزار ڈھی بچائے اور پچاک ہزاررو ہے تک جوڑنے میں کامیا ہے ہو گیا۔ سمندرو کھنے کے لئے بچاک ہزاررو ہے کافی تنے۔ پھر بھی ہے کراں یائی ندو کھ یا ہے۔

میرے گھریں جمیلے بہت ہیں۔ شرورش ہردفت مند کھولے گھڑی رہتی ہیں لیکن پہائی ہزار روپے جوڑے ہی سمندرد کھنے کے لیے تنے سوچا کہ کرا ہی جاتا ہول لیکن جاند پایا۔ پھر سوچا کہ گوا در چلے جاتے ہیں محروباں بھی جاند کا۔

میں ڈرٹا ہوں ۔ میں چھوٹی چھوٹی ہاتوں ہے خوفز وہ ہو جاتا ہوں لیکن ایک ہاتھی جھے بہت ہزا سمندر و کھنے کی خواہش ہے نہیں روک شکیس ۔

میں داستہ بھنک جانے سے تیس ڈرتا۔ میں اس بات سے بھی ٹیس تھے اِنا کہ بول چیے ٹری کرنے پر گھر والے تین طنن کریں گے۔ جھے ایمی پر بیٹانی ٹیس کرائی محنت درمبر سے اسٹھے کئے چیے ٹیم ہوجا کیں گے، پر قم اس لیے بچھ کی تھی تا کہ میں سمتدرد کچے سکول جواب تک صرف فی وی کی چھوٹی می سکرین پر دیکھا ہے۔

ميرے پاس پيے بوئے كے باوجود برسوں پرائى تواہش پورى ئيس بورى بيس كى يحيل يس كوئى ركاوت فيل سورى ئيس بورى ئيس بورى ئيس بورى ئيس كوئى مادورہ بيت ركاوت فيل سورى الله الله بيس كوئى الله بيس كار الله بيس ك

اور میں پائی دریاؤں کی دھرتی کا بھوری رحمت والا جیتا ہر جگہ قاش تریں منا دیا گیا ہوں۔ وہ پرانی بندرگاہوں کا دیس ہو گئا ہوں۔ وہ پرانی بندرگاہوں کا دیس ہویا تی بندرگاہوں کا دیس ہویا تی بندرگاہوں کی سرز مین ہوک مجلوں اور بجولوں سے لدے ہرے ہجر سے بخو سے بخو سے بخو سے بخو سے بند وں کا تھیل تما شا و کھنے والے منگلائے بہاڑوں کے ورمیان لے جاتی جو اتھی تھیں میروچر وہگاڑویا گیا ہے۔

میں نیاچر وہیں جا ہے۔ بھی ہا ہا ممکی چر ووا ہیں جا ہتا ہوں جس پر طاہوا کند صاف کرنے کے لئے کوئی خمکین پائی دینے کو تیار نیس مستدرے بھی زیا وہ تمکین ۔ اتنا کہ پائی نیس رہتا ہ تیز اب بن جانا ہے جوسب صاف کر دیتا ہے وراگر یہ کہتی باہرے ل کمیا تو ہسرف کا لک ازے گی یا پھڑی بھی بھمل جائے گی اور میں بھیا نائیس جاؤں گا ہے ووست کی طرح ، جے شنا خت کر کھا قافی شنا خت بنا دیا تھیا۔

# لاء كالج ميں قيام

> سانوں سابق نوبی تفلیکے شری وے سندھیوری پک وے ای طرح اُستادہ جم رومانی کی غزل کا شعر بھی او ہے ۔ گڑو تو پھر گڑو ہے اُس کی جملی سمی چلا سے کیا باٹکا اُٹھیل اُٹھیل کے ساتھ

کورنسند کائی ہے ایکی تا زوتا زوی فظے نے کہ قیام نظر صاحب نے کہا کہ جندی گڑھ (جمارہ ہے)
میں مشاہر وہ ہے ہم بھی چلو میں نے کہا کہ میں نے تو آئ تک کوئی مشاہر وہیں پر حا، کہنے کے فرز کرو،
وہاں بھی کی تہبار من جیسے بول کے جو پر بلای مشاہر و پڑھ رہ باول کے۔اس پر شخیق الرحمٰن کا انکھا ہوا ایک و لیسپ واقعہ یاو آیا جب کھوڑ مواری کے ایک مقابلے میں اس کے مشہور کروار الشیطان "جس کا اسمل یام شاجر دوئی تھا، کے لیے ایک نوجوان کھوڑا الاکر اُسے مواری ہے کہا گیا جس پر وہ بولا کہ میں نے آئ تک

کوڑے کی مواری تبیل کی آو آے کہا گیا اکوئی اے تبیل اس پڑگی آئ تک کوئی موارٹیس ہوا!۔

اس مشاہرے میں شرکت کے لیے مندوجہ بالاحترات کے علاوہ نثارام تسری شنم اواحد اورصوفی عبد کی شخے۔ یہاں ہے دیل گاڑی پر کے شخاوراً کی ہے وائیل آئے۔ صوفی صاحب والیس پر کی اور ڈیے عمل سخے اس لیے سب نے اُن کی فیرحائ کی کافائد وافعائے ہوئے ایسے اینے انداز عمل اُن کی جو عمل دوروار مشام کے اور سفر نبایت فولی اور فوٹی عمل کارے وہاں عمل نے جوفوٹی پر گیا اور فوٹی عمل کارے وہاں عمل نے جوفوٹی پر گی اس کا ایک می شعر باور انہو کہا وران جو اور انہو

صدیت نثام فرجی فیم فیم ہے کیو اگر کوئی ٹیمل نتا تو یام و در سے کیو

ریر ابھارت کا پریا اور آخری دورو تھا۔ آدھا بھارتی توش پہلے ہی ہوں کہ بھارت میں پیدا ہوا جبکہ اہمارے علامدا قبال تو چورے کے بچورے بھارتی ہے کہ پیدائیسی وہیں ہوئے اور وفاعظ بھی وہیں پائی اور رید لازوال تفریحی لکھ کئے جس کا پرباشھر ہے۔

> سارے جہاں ہے اچھا ہندوستال عاما ہم بکبلیں جی آس کی ہے گلستال عاما

سونی کا سون کی سندان کی سزک

ھے تبدیل کر کے انہوں نے اس طرح کردیا **گا** مصرفید کی کر کے انہوں نے اس طرح کردیا گ

ئونی ملکتی موہتی منسان ک مڑک

اورا ي هر ح شعر ك Alliteration كيمل كرديا!

ائی دنوں کا ایک اور دلیب واقد جس کا ذکر پہلے ہی گئی کرچکا ہوں، برتھا کہ تیوم نظر صاحب کی آئی دنوں کا ایک اور دلیب واقد جس کا ذکر پہلے ہی کرتے تھے۔ تیوم صاحب نے ان سے علائ

کروایا تو اُن کی آنگھیں آئیک ہوئے کی بجائے مزیر قراب ہو گئیں جس پرایک طالب علم نے انجم صاحب سے کہا کرمر۔ آپ نے قیوم صاحب کا کیما نلط علاق کیا کہ ان کی آنگھیں مزیر فراب ہو گئیں۔ اس پر انجم صاحب دولے :

"ميراعلان تميك تعاديند والله ب

آئی زبانے بین مقدر میر کے ساتھ رفاعی ملاقاتیں رہیں۔ اُن دنوں وہ اہا رکلیا زار کے ایک فلیت بیل رہائش یڈی ہے جہال میں اور میر ہے وہ ان اُن سے طفے کے لیے جالا کرتے تھے۔ وہ فاری میں کی شامعا ورک دیکھتے تھے۔ چنا نچ میں نے ویوان نظیری کا ایک نسخہ اِ زار سے فریح کر اُنھیں گفت کیا۔ انہی ونوں میں نے ہنری ہا ایک معظوم تر ہر کیا جو ہفت روز وا الیش ونہاز میں شائع ہو تیں اُن انھوں نے کہا کہ ان نظموں کا معظوم تر ہر کیا تھا ہو ہفت روز وا الیش ونہاز میں شائع ہو تیں اُن انھوں نے کہا کہ ان نظموں کا بھی میں نے بھی تر ہر کیا تھا لیمن آپ کا تر ہر زیا وہ کھیکٹ ہے۔

ائی دنوں فی ہائی ہی آنا جاتا رہا جہاں متذکرہ بالاسٹی شعرا سے الاقامت رہی جہاں ایک طرف اسرارزیدی بھی براتھان ہوئے جواس سے پہلے بھر عرصا وکاڑہ میں بھی رہ چکے ہے اور وہاں کی اوئی جہال میں بھی ہوئی ہے الاور کی اوئی جہال کی اوئی جہال کی اوئی ہی ہوئی ہے تھا اور وہاں کی اوئی جہال میں بھی باقاعد کی اعداد کی اور کی ہوئی ہے کہ اس کا احراک کی ہے تھا جواروں کے ایس وقت تک میری شاحری کا با قاعد وا عاز ہو چکا تھا جورون اسالا امروز اسے ہوئے ہوئے ہوئے کا بھا ہورون اسلام ہوڑا ہے۔

النظار جالب کے ساتھ اولی کی شہة ہوا کرتی لین اہمی انھوں نے اسانی تفکیلات کا ڈول بیس ڈالاتھا اور جواس کے بعد ساٹھ کی دہائی شروع ہوتے ہی تی شام ہی کے مام ہے اس کا علاق شروع ہوگیا جس میں افتحار ہائی شروع ہوگیا جس میں افتحار ہائی کا مراان ، صفور میر جوان دنول اندیوا کے فرضی مام ہے انگریزی اخبار میں کا لم انتخار ہائی کا مراان ، صفور میر جوان دنول اندیوا سعید تہم کا تیم کی اور عبد الرشید وغیر و تھے۔ میں نے میں کی تھے ہے ۔ میں کے علاووا جس اگر اندا مرائ کر سعادت سعید تہم کا تیم کی اور عبد الرشید وغیر و تھے۔ میں نے اس کے علاووا جس اندی کردیا تھا اور میر کردی ہی امروز "کی کے ہفت وا دایڈ بیشن میں شائع ہوا

کرٹیں۔ اُنٹی دنول '' پنجا لِی گئل'' کا بھی آ عاز ہوا جس میں شفقت تورم زاا درگھ آ صف مان دفیر ہ بھی تھے اور ٹیں نے جس کے میلے بنزل سکرٹری کے طور پر مند ماہ سرانجام دیں۔

#### اوكا دوش شبادوز

ا اور اوکا اور میں ہے کیاں ہے ہے ہا اور کے لیے ساہبوال میں چے بدری تذریح خال کرنا لوی کے باس اور (مقامی)
کی اور اوکا اور میں ہے کیٹس شروع کر دی۔ وہاں کمپنی باغ میں میں کی باقاعد و سرکا آغاز ہوا۔ وہاں اور (مقامی)
لوگوں کے ساتھ ساتھ فٹار آغا کے ساتھ فصوصی محبت دی جو ڈاکٹر و ذری آغا کے بھیجے ہے اور کی وہد سے باپ واوا کی زرا ارامنی میں اپنے جھے سے محروم رو گئے تھے۔ تپ وق کے مریش تھے اور بے روز گار بھی۔ البت واوا کی زرا ارامنی میں اپنے جھے سے محروم رو گئے تھے۔ تپ وق کے مریش تھے اور بے روز گار بھی۔ البت واکس میں اپنے جم کی مقرر ورقم بھی اور کے تھے۔ تپ وق کے مریش تھے اور بے روز گار بھی۔ البت واکس میں اسے خوا میں ایک مقرر ورقم بھی اور کی تھے جو اِن کے لیمنا کافی تھی چنا نچ بھری درخواست ہے داکتر صاحب بریا واقعی کی منافی کر دیا تھا۔

باہرے آنے والوں ہی تنہ نیازی، اجرفراز، ملائ الدین جمود کی ارتین اریاض احداور محرفالد
اخر وغیر وشائل ہیں۔ جمیل الدین عائی کی بکھارا منی او کاڑو کے قریب اخر آباد ہیں واقع تھی جس سلسلے ہیں وو

مملی بھاروہاں کا دورو کیا کرتے ۔ میرے وہاں پر پیش شرو ٹ کرنے کے بعد بہنی ہار جب وہاں آئے تو
کشار سعیدا حمد ایڈوو کیٹ (جو آب مرحوم ہو بھے ہیں) کے جی پاس زکا کرتے تے ۔ چنانچ ان سے میری
ما تا تا حدی خوا بش کا ظہار کیا تو کنورصا حب نے اسپیٹنٹی بھیرے کیا کہ جا کرمیاں صاحب کو بالا او جس پر
عالی صاحب نے کیا کہ کیا خصب کرتے ہوا تھیں یہاں بڑا دے ہو۔ ہم خودان کے پاس جاتے ہیں، لیکن
عالی صاحب نے کیا کہ کیا خصب کرتے ہوا تھوں نے جھے بلوا کرماؤں تا کو ای جاتے ہیں، لیکن

لطیف أالنت اورصار لودی بھی کھر مدے لیاد کا ڈوکا نے عمل تعینات رہے جن کی وہدے وہاں ک

ا د پی تخالوں میں روثق ربی ۔ اسر ارزیدی وہاں پہلے بی موجود ہے ۔ تا ہم ان تخالوں کی مرکزی حیثیت سنٹیر متحافیٰ کا مریز عہد السلام بی ہتے جو کے مارکسی ہتے۔ وہاں کا پریس کلب بھی خاصا فعالی تھا جس کے اجلاس با قاعدہ جو اگر ہے اور کہنی باغے کے ایک کونے میں کلب نے ایک محارت بھی کھڑی کروی تھی۔

کر ہے پہری کا کوئی خاص فاصلائیں تھا۔ای لیے شروع شروع میں پیدل ہی آنا جانا رہا۔ای کے اللہ دیے سائنگل جو پر من پر طاکرنا تھا۔ جیدا مجد سائیوال میں فوڈ کنٹروار شے اور انھیں بدا تھیا ر حاصل تھا، چنا نچان ہے پر من لے باک جو کہ سن کے باک ہی ہوا کرتی تھی جنگ پہنا نجان ہے کہ وہ کہ اللہ کا بیاری کی بوا کرتی تھی جنگ کرتے تھی ہوا کرتی تھی ہوا کہ گاؤں جی عام طور سے سائنگل پر بی جایا کرنا جو شہر سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ پر پیشس شروع کرنے ہے تھر با 15 سال بعد گاڑی نصیب ہوئی۔ وہ بھی اس طرح ممکن ہوا کہ شہر بی میں تیس نے کرنے ہے روزان کی کیمنی ڈال رکھی تھی اور جو نیا وہ تر ای مقصد کے لیے تھی جواس طرح ہو را ہوا۔

میاں فال کر ل کو دیا گیا جس پر و وہماری اکثریت سے کا میاب ہوئے جبکہ شہرے می محد دیا فس اور تقریباً دیجی طنوں سے بھی یا رنی کے مید وار ختب ہوئے۔

یں پارٹی سے بدول آس وقت ہوا جب بھنوصا حب پالیسی ترک کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ فروشکر ہوگئے جن کے خلاف ہم نے اپنی جدو جبد کا آغاز کیا تھا چنانچ میں نے پارٹی کی بنیا دی رکتیت سے استعمانی و سے دیا جس کے بعد حفیف دا سے اور کئی دوسر سے بھی پارٹی چھوڑ کے جبکہ الیکش 77 و جینئے کے باوجود استعمانی و سے دیا جس کے بعد حفیف دا سے اور کئی دوسر سے بھی پارٹی چھوڑ کے جبکہ الیکش آ 77 و جینئے کے باوجود استحال دوسائے کی زود ہوئے کے باوجود استحال کی زود ہوئے کے باوجود کا تو افعائے ہوئے بھن کو من کا تو افعائے ہوئے بھنو کو جانت کی جس مازش میں امر کے با قائد و شال تھا ۔ چنانچ یہ کھیل با لا ٹر بعنو کی بھائی پر لیکن ہوا ۔ جب تک آب رواں سمیت ہمر سے تین شعری جموعے شائع ہو بچکے تھے جبکہ ارطب و یا بس استحال کے اس سے تیمرا مجموعہ پہلے خس الرحمٰن فارو تی نے اللہ آباد سے شائع کیا جو بعد میں انجی ناجشر زکی جانب سے شیمرا مجموعہ پہلے خس الرحمٰن فارو تی نے اللہ آباد سے شائع کیا جو بعد میں انجی ناجشر زکی جانب سے شائع ہوا ۔ پہلی دو کراپوں کی طرح اس کا سرورتی بھی صفیف را سے نے سایل کا کم ٹوکسی بابنا سے انونٹ ان اور استحال کا اور کی اجتمال کیا ہوئی ہوئی اور کی ابنا سے انونٹ ان ان ان ان اور ان والی دلیا ان کے نام سے شائع ہوئے ۔ احشری زعفر ان اور ان والی دلیا ان کیا می سے شائع ہوئے ۔ احشری زعفر ان اور ان والی دلیا ان کیا می سے شائع ہوئے ۔ احشری زعفر ان اور ان والیا ان کیا می سے شائع ہوئے ۔ شائع ہوئے ۔

**소소소소** 

## مالتيجيا

المارے اس جو نے کے گر اور اور انگر رہے اور انگر رہ ہے ان وقول بیٹھک کیا جاتا تھا ، کا پیرونی ورواز وہم کرنی ورواز ہم کرنی ورواز ہم کرنی جانب تھا۔ بیٹھک میں داخل ہونے کے لیے عالبا دو سیر جیاں پیڑ جہا ہوئی الشخص کیونکہ المارا گھر نہ بنا او تیا تھا ہیم کی ہم اس وقت بھٹ اس التھی لیکن میرے معموم بھپن نے ان ولر با نقوش کوا کے بیٹھک کی طرح ذہن کے کیوں برخفو الاکر لیا تھا۔ اس گھرے انم 1962 میں دفصت ہو گئے تھے جب ابا بی گورنمنٹ کا نئے چکوال میں قدر اس فرائنس کے لیے تعیمنا میں ہوئے۔ 1982 میں تقریبا میں مال بھر جب میں گورنمنٹ کا نئے چکوال میں قدر اس فرائنس کے لیے تعیمنا میں ہوئے۔ 1982 میں تقریبا میں مال بھر جب میں گورنمنٹ کا نئے لاہور میں ایم اے انگرین کی کا طالب علم تھا، ایک دوز ذہن پر بی ہوئی ای تھویر کے مہارے کو جماروائی گھرے کو وہیان سے با جرتی گئیں

عمل وروا زے پر وستک ندوے سکا کراب وقت کے ساتھ قد ریں بھی تہدیل ہو پیکی تھیں اور بس نے مکینوں کے مزان کے بارے بٹس کے نبیش جانٹا تھا۔ سووستان کی افکایوں کی بوروں ٹس لیبیٹ کرلوٹ آیا۔

سادو گرصاف تقراد و گرمیری ای بی نے آرامت کررکھا ہوتا تھا اور کہت ہے کئی گندگی یا ہے تھی کا است کر رکھا ہوتا تھا اور کہت ہے گئی گندگی یا ہے تھی کا شائیہ تک نہ ہوتا تھا۔ کسی بستر کی چا در سے حکی نہ شکلات چا کہ کہ نہ ہوتا تھا۔ کسی بستر کی چا در سے حکی رہیں 'نا کے دیاس حالا تکہ ہمری آئیل کو دان کے لیے کا فی مشکلات پیدا کرتی رہی نہ بھی رہیں 'نیمر نے لی انہیں اس مری نہ کرو، چا در فراب نہ کرو' ساتھ ساتھ چا در کی شکنیں دور کرتی جا تیں ۔ آئ اپنی ضعیف مال کے چرے پری شکنیں دیکے کر میں دلی گرفتہ ہو جا تا ہوں ۔ جانے ان شکنوں کو نہوں نے کہے کو اراکرایا۔

ہارے گرے مشمال کی جائے مسلمان کر پکارا کرتا تھا۔ جس میں جراہم عرا کی۔ پچہ دہتا تھا۔ جس کا نام مقیط الرحمٰن تھا۔
و وجھے سلمان کی جائے مسلمان کر پکارا کرتا تھا۔ خداجانے و وجھے اپنے کیوں بلاتا تھا۔ خاتو اس نے اس سے آئل مرف مسلمان کا لفظ می من رکھا تھا با پھر و وجھے برقد م پراحساس والنا چاہتا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔
و پسے و واحساس نہ کی والتا تو بھی ہمارے گرکی نہ بی نضا اس یا و و بانی کے لیے کا فی تھی۔ جب سے آگو کھول اپنے والد بن کو نماز و روزے اور قرآن مجمد کی تلا وسط کا اہتمام اور پابندی کرتے پاپا۔ گرمیوں کی ان جمی کا روبائی آئا ہوں گی وال میں کد کری کرتے پاپا۔ گرمیوں کی ان جمی کا روبائی آئا ہوں گئا اور اس پر سفید چا و روا لے بستر پر کا گو گھٹی تو جر سے مرباغ و می کی ہم انگوں تھا و سے کہ اور اس کی ہم کری گئا تھا ہم اور کہ کہ تھا و سے کہ اور اس کی ہم جاتا تو بھی آ اور آئا رہی ہوتی اور و وساتھ ساتھ میر سے بالوں علاوں کی انگوں تلاوں کا گئی اور اس تھا تھی ہوتی اور و ساتھ ساتھ میر سے بالوں تا گیرا پی میں گئا ہوتی ہوتی اور و ساتھ کا کراس ٹوش الحان تلاوں کا شار بھی انگا اور پی گئا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ساتھ انگا کرا رہا ہا ہی ہی جھے اپنے بینے سے میں کا گئا تھیں اور بیار سے کہتیں ان بر بیار سے گئی گئی تھیں مسلمان میا کہ کا دران کی اس باسے سے میں انگا گئا تھی مسلمان بال کر کیا داکر و جا ہا ہی ہی جھے اپنے تینے سے جو کے اٹھا تیں اور بیار سے کوران کی اس باسے سے میں انگا گئا تھی میں مسلمان بیا تا ہے کوران کی اس باسے سے میں انگا گئا تھی مسلمان کا کر کیا داکران تھا تھا۔

بعائی جان جان خان خادر بیشہ ہے جی ہو ہے اہمام اور اطمینان کے ساتھ ہرکام کرنے کے عادی رہے ہیں۔ کمی آئیس کوئی کام جاری کرتے ہوئے بیس ویکھا تی کہ جاری کرنے والے کام بھی بیشہ آرام ہے جی کرتے آئے ہیں۔ ایک روزیس مقبط کے ساتھ کر کے ساتھ کھیل رہا تھا اور طرب ڈھل رہی تھی۔ بھائی جان ہا تی آئے ہم ہے ناز کے لیے بند ھار وہال اتا را اسا انہی طرح اطمینان ہے تہ کیا ، جیب میں ڈالا اور چر ہے ہے کہ اس کے لیے میں ہرگز تیاریس تھا۔ ہے سے مند اور چرا ہے نا اور چر ہے کہ ایک وور دار الحمائي ما را جس کے لیے میں ہرگز تیاریس تھا۔ ہم سے مند سے سے سافتہ لاہوری کیے جس وقبل ہوئی دندگی وطبط کے سانچوں میں ڈھل ہوئی دندگی

جب دوده والله بني بات داراً واز على بوليا" في ميرائير "اوريم اينها إلى شما ما بوا ذول ايك ميكا كل الداز عن آگير: هادينة \_

بھے کی کڑیا ں کین غائب ہوگئیں میرے ذہن ہے ہے والاا گلاکش چکوال کی خوبصورت مرز بین کا تھا۔ الاً في كور منت كالح يكوال عن ملاميات ين حاف كر المتحقيدات بوع تعديكوال عن عادا كركافي بدا تھا۔ یہ ہند ووک کے زیانے کا تھی کروووا یک کشادو دومنزلہ و کان تھا جس کی تئیں میں مرمنی رنگ کے پھر کا خراطد لانداستعال ہوا تھا۔ آت جب میں محرا کی ریت حمان رہا ہوں تو جھے اس کمر کے مرمنی رنگ کے باتر بہت اوا آئے ہیں۔ بگل منزل بر خالیا ایک پینفا۔ اور تین مزید کمرے تھے، درمیان میں ایک برا اسامن تھا جو جھے اس لیے بھی پہند تھا کہ میری المحمل کو و کے لیے وافر جگرتھی شخن کی تین اطراف میں کمرے تھے۔ بالائی منزل بربھی دویا تین کم ہے تھے ۔اس کمریں سب ہے پر کشش جگدای کی جیت تھی جس کی دونوں جانب جے اورے ہے جو نے تھے جہاں ہے اہر کی وٹیا کا فظار وکیا جا سکتا تھا۔ ہم دوٹوں بھائیوں کوم اک کی جا اب بتا ہواچو باروز یا وہ پہند تھا، ورجم اکثر وجیں وہوا رے اور ہے یا ہرجما تکتے رہے ۔ بیرمزک جبلم کوجاتی تھی اوراس زمانے میں دوٹرانسپورٹ کمیٹران میکوال اورجہلم کے ما ٹین بسیس طالما کرتی تھیں۔ ایک تو سرکا ری کمپنی جی فی الیں تھی اور دوسر ی خوجبلم ٹرانسیورٹ تھی۔ان کے مالک تو جانے کون تھے تکرہم دوتوں بھانیوں نے ان کواچی علیت جس لے رکھا تھا نے جبلم ٹرانسپورے کی گز رہے واقی ہریس میری علیت ہوتی اور بی فی ایس کی ہریس مے میرے بمانی کی اجارہ داری تھی۔ جارا ساراوت ای نقائی پرگز رجاتا کرس کی بسیس مڑک سے زیا دوگز ری ہیں ۔اس ملک میں جمعے میں اکثریا ہے ہوجہ جاتی اور چھٹز المی بنی کی عدالت میں چکٹی جاتا ۔ میں عمو ما بھاری وکیل ا بت ہونا اورا بنامونف خلط ہونے کے یا وجود فیصل اس وقت تک شلیم نہ کرنا جب تک میز ان کاپٹر امیر ے کل میں جنگ نہ جاتا ۔ ہمائی جان ہر بار جھے" کمینہ کرانیا غبارنگال لیتے اور یوں ہاریان کرکسی اور کام میں مشغول ہوجاتے جب کرم اہنوز کے اسران وٹا کربسوں کی گنتی جاری رکھی جائے۔

قدرت نے جمیں بین کی نعت سے جروم رکھا تھا۔ ہم جب بھی اپنے دوستوں یا اپنے کرنز کود کھتے اور ان سے بہنوں کاذکر سنتے تو ایک جیب کی بے گل ہوتی اوراحما میں جمروئی ہند مند اختیا رکر لیٹا۔ ہم دوتوں بھائی جب دات کوسونے کے سلیستر پر لینتے تو ہمارا مسموم آئیڈ برام جوہان پر بھنی جاتا ۔ ہم آئیل میں اس تضور پر گفتگو کیا کرتے کہ ایک درواز ہے ہوئی جس کی درواز ہے کوئی جاتا ۔ ہم آئیل میں اس تضور پر گفتگو درواز ہے کہ کہ درواز ہے ہو درواز ہے ہوئی جس کی درواز ہ کھوٹی تو ہماری ایک بیزی اور ایک چھوٹی بھن درواز ہے ہوئی جس کے درواز ہے ہوئی بھن اس خواب کوئی ہوئی بھن اس خواب کوئی درواز ہے ہوئی ہیں ہوئی برائی بین جا کیل ۔ ہی ہے ہوئی بہن کی ایک خواب کوئی درکھا اوراس کی ہوئی برائی کی مقابل کا خات نے ہم سال خواب کوئی درکھا اوراس کے گئی برس بعد مجھے دو بھی اور دوج سے سے فواز کراس خواب کوئی درکھا اوراس کے گئی برس بعد مجھے دوجتے ہی اور دوجتے ہی سے فواز کراس خواب کوئی کی تھیر دے دی۔

جارے ساتھ والے کر میں ایک وکیل صاحب رہتے تنے۔ان کی ایلیہ نے اس میں ایک کنڈرگارٹن سكول كلول ركها تفار جحدے بالا بالاكمرين ايك دن به فيصل ہو كيا كر جھے اس سكول بين داخل كروا و با جائے ۔ ا یک میں جھے نگرش ہے، نائی اور سیاورنگ کی لی اوالوں کے ساتھ نے جیکتے ہوئے سیاورنگ کے جوتے بینا کر تارکیا آبا۔ عراس باعد یر فوش قرا کر یقینا کن جانے کی تاری ہے۔ ای بی نے مگر میں کام کرنے والی ماس کوساتھ لیا۔ جھے کودیں اٹھایا اور سکول بھٹی گئیں۔ میں '' آئی'' کو د کوکر بہت ٹوش ہوا کیونکہ جب مجمی ہماری گیندان کی جہت برگر تی تھی تو آئی اپنی جہت نیکی ہونے کے واد جود کئی کوششوں کے بعد گیند واپس اماری طرف میریک دیا کرتی تھیں۔ و وہ یک یا وقارا ورخوش ایاس خاتو ن تھیں اورا می جی کے ساتھوان کی خاسی دوئی تقی ہے کھ دیران کے دفتر میں جینے ہے۔ میں دفتر میں ہوجو دنی اور مختف جیزوں کو دیکھنے اور پاکیزنے میں تحن تفااور بھے نہ بھی نہوئی کرس کے ای جی وہاں ہے جا چکی تھی۔ یہ سب ایک مطاشدہ منصوبے کے تحت بورہا تھا۔ یس نے ایکی رونے کے لیے جیرے کے معتملا مد کوتیاری کیا تھا کرآئی نے لیک کر جھے کود میں اٹھالیا اورا ہے دفتر میں موجو دنتھی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے کھلونوں کومیرے ماتھ میں تھا دیا۔ یس تھوڑی در کوسب بھول کیا۔ آئی ای طرح جھے اٹھائے ایک کرے یس آئیس جال اللف میزوں اوركر سيون يرجري عمر كے وكريت بينے تے اورا يك جوال سال تجركاب واتحد ش تفاسے يول كرم حارى تھیں۔ آئی نے جمعے سب سے آ محے والی نشست ہر بھادیا اور توبھورے تصویر ول سے مزیمی انگش کی ایک كآب ير عاما يضيز بررك وي اس كما ووايك كالي بحي تحاوى جوكوتم كى لكرول عالى كحى . یں جرمت ، جنجک محرد کوری کے ساتھ بیتمام مناظر ویکھنا جارہا تھاا ورا بھی کی بیج کوہا تھ لگانے ہے احرّ ازکر ر ما تھا کہ مختلف رکوں والے کرے اور میری وسترس میں آئے ۔ کرے اور نے مجھے کر دووی سے تعوزی در کو بے نیا زکردیا ورس باری باری کنف رگول کوکالی کے مخلف مخات بر آزمانے لگا میری تجرف کائی بول

خراب کرتے ویکھ کر چھے ٹو کتا جاہا گھڑا تی نے آگے ہیزے کرائیس روک دیا اور جبرے ساتھ کائی پر دیکر کرے اوپز کے ساتھ رنگ بھی نے لگیس میں نے مسکرا کران کی طرف دیکھا اور انہوں نے بھری جانب ایک شخیق مسکرا بہت چھالی کرے اوپز کے رنگ سادے کرے شن کھر کئے ہے ووست بن بیجے تھے۔

سکول میں پہلے دن کا تو بھے اصاب می ندہوا۔ کمر والے توثی ہے کہ میں نے سکول کو تول کر ایا تھا۔
سارے کمر والے تنام دن شلے بہا توں سے بیر سے سائے سکول کے قوش کن تصورا مدکوا جا آر کر تے رہا ور
میں اپنی مصوم دنیا میں کئن ان کے اصرار پر بال میں بال الما رہا۔ آگی تی جب بھے سکول کے لیے تیار کیا
جانے لگاتو میں گڑ کیا۔ آئی بی نے یوی مشکل سے تیا دکیا گر جب ای بھے لے جانے کے لیے اتحا نے گئے
جانے لگاتو میں گڑ کیا۔ آئی بی نے یوی مشکل سے تیا دکیا گر جب ای بھے لیے ان کی زوش آئی رہی۔ وو
می نے با قاعد وجزا صن شروع کر دی۔ فوج با تھ با کال چال چلائے اور مای بھاری ان کی زوش آئی رہی۔ وو
ماڑی بڑو کہتی جاتی اور میں مزید مزاحت کرتا جاتا ہا گی بی آٹر کارٹو د تیاں ہو کی ۔ دونوں نے بھے کی
مزی تا تو کیا اور سکول کی طرف روا ندہ وکئیں ۔ ای بی نے سکول ہو تینے تی آئی سے میر کی دکتا ہو کی اور بھائی جر سے
مزی تا تو کی گئی تیں ۔ آئی نے بھی ہو کی دورا نہ سے چاکو و سے دول گی جو فوق سے جوال کے شیل چر سے
سلمان سکول تیں آئی نے بھی بہت یو کا کلیٹ میں ڈال دیا تھا۔ میں سکول جانے کیا اور جاتا کا منظر
مزی ہو تا آئی نے بھی بہت یو کا کلیٹ میں ڈال دیا تھا۔ میں سکول جانے سے اٹار کر چاتھا موانا کا اصطلم

ا پئی جگہ تھا اور اب ایک قدم کے فاصلے پر دیے ہ زیب رہے زش الفوف جا کلیٹ تھے۔ آئی نے جا کلیٹ میرے آگے کر کے جھ سے میر ا آخری فیعلہ جانا جا ہا لیکن تب تک شن ان کے ہاتھ سے جا کلیٹ اُ چک چکا تھا اور یون مکول سے میرامنتقل دشتہ استوار ہو گیا۔

سرویوں میں جماری کلان سکول کی تعلی حیست رہندائی ہوجاتی تھی۔ایک دن کلان حسب معمول جاری تھی اور مرا دھیان حسب معمول اردگر دیے مناظر میں تھا کہا جا تک کمٹن سے عالمار دئی کا ایک شدیر ساریٹرا ڈٹا ہوا كن الإورير عدائ الخراريم ب عادات الأواريم یں کان یں بیٹا ہوں اور مائی بڑھی کو بکڑنے کے لیے اس کے بیچے ہما ک کمڑا ہوا۔ بیری ٹیچر جھے واپس بلاتی رہیں نیکن میں می وفت کر دوریش ہے تھل طور پر عاقل تھا۔ اس دفت میری زندگی کاوا مدمقصد مائی بدحی کو پکڑٹا تھا ہو بھی ہوا کے ساتھ اور اور بھی نے اڑتی جاری تھی۔ آشر کاریس کامیا ہے ہو کیا اوراے اپنی تھی يس مكر لين كالعد إتى ونها كالرف اكل بوا-بيرى تجرما راض تنس ميلي انبول في جحد بالافريكي وائيل نديكنے كي ويدور إفت كى مير ے ياس كوئي جواب نافعا اور ميں خاموش كمزا ہو كہا۔ جھے اس وفت صرف اس اِ علد کی خوش تھی کہ میں مائی بدھی کو پکڑنے میں کامیاب رہا تھا۔ تیجر نے میری الرف سے کوئی جواب نسل كر جھے مرا سناوى كركونے يس جاكر كان چارلوں \_ يس فيرائيں بائيں دونوں كا لوں كواسے باتھوں سے جائر اليا- تجرف بلند آواز ے كبار من طرح نبير، دوسرى طرح " - در حقيقت و ه ما بتى تھيں كه تر مرعا بن جا ك اور ٹیں جب بک مزا کے اس استمان ہے یا واقف تھا۔ ٹیچر کے دوسری طرح کنے کا مطلب جھے مجھانہ آیا اور یں نے دائمیں باتھ سے بایاں اور بائمیں باتھ سے دایاں کان پکڑ لیا۔ تیجر کوشی آئٹی اور یولیس ان چاو دا لیس آگر ا بي كرى ير يضه جا كاند عن والبس آكرا يي كرى ير بينة كميا اور دوبا روا دهر أدهر و يحينه لكارتمام يهيد اور نجير بيري طرف دیکورے تے تھے جھے اس کا بالک بھی احساس تھا تدر واور نیرے میری طرف سے ماہاں ہو کر باقی بجان سے کیا" مہلوا ہے لوگ تو بر مو"۔ سارے بے ل کر کوری کا غراز علی بر سے مگے افواکل ٹواکل اوکل اوکل سنار۔۔۔۔ باؤ آئی بعد روے ہوآ ر' اور میں منداشا کرآ سان من سنارز کو ڈھوٹھ نے کی کوشش کرنے لگا جن کااس وقت کن وجود نیس تھا۔ مورث کی چھوھیا وینے وائی روشن سے تلک آگر تیل نے بدکوشش نز ک کر دى اورووستار مندش يرتلاش كرف لكا

یں کڑا پی کتا ہیں ،کا بیاں اور نیسلیں گم کر دیا کتا تھا۔ وہیسرف اور سرف لاپر وائی تھی۔ اپنی چیزوں کے سنجال کرر کھنے کی بھی عادت می نیس پڑتی اٹا یہ یہ بھی بھرے مزان کا حضہ تھا۔ جھے کول میں پڑھنے یا کم از کم سکول جاتے ہوئے بچھادن ہو چکے شے اور کتا ہیں گم کرنے کاوی عالم تھا۔ ایک دوز ہماری تجرکی بچوں ک کائیں نہ ہونے کی وہ ہے بہت ضف میں تھی ۔ انہوں نے زور دورے چاا کرتھ دیا کہ جن بچوں کے پاس
کائیں نہیں وہ پی سیٹوں پر کھڑے ہو جا کیں ۔ میں سب سے آگےوائی نشست پر تھاا وروی کھڑا ہو گیا۔ کچر اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کول میں ارکا کھوا تھو د
نیل تھاا ورمیر ہے لیے بید منظر خاصا روح فرسا تھا۔ میں اس لا رفوفز دو ہو چکاتھا کہ جب نچر مجھونک پہنچیں او
اچا بک میر کی نیکر ہے شپ کسی بینے کے شیخے کی آواز آئی۔ میر کی نیجر اچل کر بیچھے بت کئیں۔ میر ہے گھرے
مای کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ بھے اس وقت کر بھیج دیا گیا۔ گر بیٹی کر بھے دو باتوں کی خوشی ہوئی۔ ایک
جادی گر آنے کی اور دوسر سے بنائی سے بی جانے کی ۔ کی سال گز دنے کے بعد جب میں کور شنت کا لے
جادی گر آنے کی اور دوسر سے بنائی سے بی جانے کی ۔ کی سال گز دنے کے بعد جب میں کور شنت کا لے
جوال کے بیٹ بیاتو اپنا آئی مشام سے کے مقالے میں شرکت کے لیے پہنچاتو اپنا سکوئی و بھنے کی خواہش پیدا
جوئی یا ہو و کر و کوئی کا حقد نہیں رہا تھایا سکول ہی شم ہو چکاتھا تا ہم میر سے اس کلاس دوم کے باہرا کی ہو دور کی بوڈی سے بوڈی یا ہو بی اور کی میں دوم کے باہرا کی ہو دور کی تھی اور کی بوڈی اپر ایک بورڈ

کانے کا سالانہ ہفتہ اتر بہات ہیں رہاتھا۔ ویکی مرگرمیوں کے ساتھ سناف کے بچوں کی دوڑ کامقا بلدیمی منطقہ کروایا گیا متر رووفت ہر سب بچوں کوان کی تمروں کے اتنبارے مناسب فاصلے پر کھڑا کیا گیا۔ جھے تمر میں سب سے جھونا ہونے کے باعث سب سے آگے کھڑا کیا گیا۔ دوڑ کے آغاز کا اعلان کرنے کے لیے ایک کھلوائیتول سے قائز کیا گیا جس سے میں فوٹر وہ ہوگیا ہی کا تیجہ یہ گال کسب ہے آگے کی طرف دوڑے اور میں اپنے اپنی کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر جرطرف سے قبیتے کو بیٹے گئے۔ میں تھسیلا ساہوگیا۔ ڈی پی صاحب نے بھے گود میں اٹھایا اورٹر یک پر سالے جا کر کھڑا کر دیا۔ بھے ٹوب دلاسا و پیچ کے بعد دوڑ کا ہے سرے سے آغاز کیا گیا ہائی ہوگی رفاز کرنے کی بجائے ایک دو ٹین سے کام چاہیا گیا۔ میں دوڈا لؤ اپنی منزل کی جانب ہی گرمیر کی تمرکی ما گئی میر کی دفاز کو یہ حافے میں اکام رسی کائی کے پائیل سلطان اپنی منزل کی جانب ہی گرمیر کی تمرکی کم ما گئی میر کی دفاز کو یہ حافے میں اکام رسی کائی کے پائیل سلطان اپنی منا حب نے بھے آگرا ٹھا لیا درما تھوں کا بیک تھا ہے اس کی میر سے چھوٹے سے باتھوں میں تھا دیا۔ میر کی تا مواج کے کہر خال کی کر فول میں تھا دیا۔ میر کی اس موارد کی کے دو ٹو اس کی کر فول میں تھا دیا۔ میر کی ان اوران کے کندھوں پر ماران ہوگی اس موارد کی کر فول کی کھڑا تھا درمیں کا بیک تھا ہوں کہ کہر خال کہ کہر خال تھا کہ کہر خال تھا کہ دیا تھا اور میں ماران ہوگی اور اس کی کر دیا تھا اور میں ماران کو کر اس کی کہر خوال ہوگی کی خوال کو ایک تا ہوگی کی میں جلدا زجاد کھول اپنی تا تھا گر بھے اندیش تھی کو لئے سے مواج کی کہر خوال کی کر میں جلدا زجاد کھول اپنی تا تھا گر بھے اندیش کی میں جانے تھا ہے کہول کو اس کو اس کو اس کی میں جلدا زجاد کھول اپنی تا تھا گر بھے اندیش کے جھیلے تھے میں کہنے کھول کیا۔ میں کہنے کھول کیا۔ میں کہنے کو کول کیا۔

میری آنکھوں میں دخواں بحررہا ہے ۔ لیکن دفت گز رچکا تھا۔ وہا حماس ایک پیالس بن کر بمیشر میرے سینے میں زند درہا ہے ۔

عيد كاون تعابيم دونوں بمائي نے كيزوں ش مليول تھے۔الاتى نے يم دونوں كوم برائز وسيج بورخ ئن گھڑیاں عید کے تھے کے طور پر ویں۔ ہماری فوٹی ویے ٹی تھی۔ ہم گھڑیاں اپنی اپنی کلائی پر با خدھ کر اثر اوے تنے اور پار اوقت دیکھ رہے تھے ۔ ای جی نے جمیں تیار کیا اور ہم سب باہر کھو نے کے لیے لیکے ۔ میرے پال مختر الله منظر والله مي بميشه مير ، والول من تقمي كرتے ہوئے ايك منظر دستائل بناتي تھيں۔مير ، بالوں میں دائیں اور ہائیں وو بیٹ بنائیں میرے مختر یالے بال ان میں کینی جھو لئے رہنے ۔ای جی کی خوا بش تنی کہ ہم دونوں ہوائیوں کی نصور بھنچوائی جائے۔ ہمارے گھرے نکل کر دائیں جانب ایک مخلی سیرحی یا زاری جا اُلگی تھی۔ غالباس کا نام چھیز یا زارتھا ۔سردیوں کی مہریان ،زم ادر کا بی رکنت دالی دھوپ ہورے ہِ زارش کیل ہوئی تھی۔ ہمارے اندر کاموسم اِبر کی اس دالاورزی ہے ہم رنگ تھا۔ صاف شیار سان تا میں غرى كويوريوري محسوس كرر باتفا-اى كيف آكيس كفيت يس بهم ايك فونو سنودي ينيج - ينجيوالى منزل مرف یلک ڈیٹک کے لیے تصوص تھی۔تصور تھینے کے لیے لکڑی کی سرحیوں کے ذریعے اور ستوڈیو میں لے جال حمیا ۔ جمیں ایک نٹائے بھا دیا گیا جس کے مقتب میں ایک بھاری پر وہتھا۔ جب تصویر تھینے کا مرحل آیا تو جمیں مسكرات كوكبا عميا - جھے اجا كك يا وآياك يس في كري بازهي بوئي ساورو والفرنيس آرى - يس مسكرانا بحول كر كمزى ما من كرن كي كوشش كرن لكار بمائي جان في باف سويم يبنا بواقها مويم في كالبينا في ے ان کی گھڑ گاقہ وہ منے تظرآنے تھے۔ میرا سئلہ بیاتھا کہ میں نے بائی ٹیک سویٹر پھٹ رکھا تھا اوراس کے لیے بإزوبار باربري كرى كوچها ليتے تے۔ يس يوري يمونى كے ساتھ سويٹر كے بازو جي كر كے كورى كواس بوزیشن میں لانے کی کوشش میں معروف تھا ترجیے ی تصویر منانے کا وقت آنا تو سوئ بھر گھڑ کی کے اور آجانا اور على المرت كرى كالرف موجد بوجانا \_ فولو كرافر في يرى مشكل كوآسان مناف كي ليه آسك مرد مر مور برمیری کھڑی کے ساتھا تکادیا۔ میں نے فوٹو گرافر کی طرف تشکر آمیز نظر ڈائی۔ اس نے میرا کال تعبیتیات ہوئے بھے ترکت نہ کرنے اور سکراتے ہوئے کیم ہے کی طرف و کھنے کی جارت کی۔ یا لا ٹرتشور بن گئی۔ وو یا د کارتھور آئ بھی میرے یاس محفوظ ہے ورسے ہونٹوں یہ بے ساختہ مکر ابت بھیر دیتی ہے۔ انارے وال مجمع ممان آئے ہوئے تھے۔ سب کا فکر کہا رجانے کام وگرام بنا۔ روائی سے ایک راحت کل کھانے تاریحے گئے۔ جھےان تاریوں کی مجمامجھی بہت بھلی لگ دی تھی اور دامت دیر تک میرا سونے کوئی نہیں جا ورباقا۔ اللی جسب کے بن می گاڑی میں موار ہو کرمنز ل تقعودی جانب روانہ ہوئے۔ جب ہم کارکبار کے

گرمیوں کی دوپروں میں ہم دوتوں بھائی جائیے ہمی کریا تھردم میں تھس جائے۔ پائی کاؤٹی کھول وین اور شدندے پائی کائرائ دل دھارہ کوایا اب ہر تی دہتے ہیں اور مدندے پائی کے جھنٹے اڑتے اور الدے جون اس شدند کے سر شار ہوئے دہجے۔ ایسے میں الاہور کے معر کی شاہ کے دود دوالے کا "جے ہے" کو اُڑا ہی میں ڈال کر دو دھ جم نے اسے اور الفائے اور ایک تصوص بلندی تک نے جا کر ایک دکھی دھار کی صورت میں پھرے کڑا ہی میں تعلق کرنے کا منظر ہا دے تھور میں زندہ وہوجاتا ۔ ہما داوہ دو الله جا ک جا تا اور ہم اپنا اپنا گھ نے کر پائی میں تعلق کرنے کا منظر ہا دے تھور میں زندہ وہوجاتا ۔ ہما داوہ دو الله جا ک جا تا در ہم اپنا اپنا گھ نے کر پائی میں تعلق کر نے کا منظر ہا دور دھان کر اس کی دھار منا تے ۔ اپنے تیش ایک دوسرے کو دورہ یہ جا اور تکر یوں کو چیوں کی شکل دے کر با قاعد و صاب دکھتے ۔ میرا صاب بھیشے کر ور دیا ہے۔ میں اکثر تھوں کی تھیں ہوئے ہوئے کہ میں کہ ہوئے کہ اور کا ہوئے کہ اور کا ہوئے کہ کا منا رہ وہوں کا اور تو ایک ہوئے ۔ اس کی ہے آئر انگن ہما رہ کے گئی ہوئے۔ اور کی بار مسرف دودھ کا ماشل کا دوبار می ہوتا اور ہم نہا ہے بھیر کی بار مسرف دودھ کا ماشل کا دوبار می ہوتا اور ہم نہا ہے بھیر کی بار میں گھیا ہوئا۔ ہم دونوں کا بازو کو کو ایک باتے تھیر کی ایک ہوئے ۔ اس کی کو کر کر وائی باتھ در ہم ہوئے کی کوشش کر نے اور ای تی تا ہوں گھیں گھیت کر بابر نگائیں ۔ باتھ دوم سے بابر آگا تھی میں اور جس کی کو کر کر وائی بار میں گھیت کر بابر نگائیں ۔ باتھ دوم سے بابر آگائی کی دھار میں ہمار کھیا گھیا ۔ میں لیسٹ کر بابر نگائیں ۔ باتھ دوم سے بابر آگائی کی دھار میں ہمار کھیا کہا ہوئا۔

یہ سکول دیے کے عتبارے چکوال کے سکول کی تبت مناکو کے مقابے میں دوس کی حیثیت رکھنا تھا۔

یوسے یو نے کھیل کے میدان مین نے کال رومز اور بچوں کی کی اقداد ۔ جب پہلے دن سکوٹی کا وقت تہ ہوا اور

یہ اند صادحات ابر کی طرف بھا گے تو میں تجہ اگیا اور کالی روم کے باہر کھڑا اور کر مند کھونے و ور و در سے

رونے لگا۔ چھن کا میں کھو آبا ہوں اور آتی بھیز میں جھے کوئی ڈھویز بھی نہ سے گا۔ ابھی چھا س کیفیت میں تھوڑا

وقت می گڑ را تھا کہ بھائی جان دوڑ نے ہوئے آئے اور آتے می جھے اپنے ساتھ لیٹا ایوا مین والی طرق بیار

کیا مفاسوش کروایا اور یوں میرارو یا چکیوں میں تہدیل ہوا اور مقد دین میں خاصوش ہوگیا گر فوف دل سے دور نہ

موسئا۔ بھائی جان بھی سے بائی سال یو سے تھا اور خود بھی ابھی ہے تھے گر میر سے لیے ایک چھٹنا رور فت

موسئا۔ بھائی جان بھی سے بائی سال یو سے تھا اور خود بھی ابھی ہے تھے گر میر سے لیے ایک چھٹنا رور فت

سے کم نہ تھے ۔ گر چینچ میں بھائی جان نے الی تی سے کہا کہ اس کو کی اور مکول واٹل کروا و ہیں جب برونا ہے

تو بھے بھی رونا آتا ہے۔

ا اساول آخوی جما است تک قرارو بہاں ملک بھر سا ساقہ اور بیش لیے اور پیٹردارا نہ کورمز کے لیے بھی آیا کرتے تے سکول کی شار مدی کا کی حقد ان زیر تربیت اساقہ وکی رہائش کے لیے تحصوص تھا۔

امارے ایک یاموں زاد بھائی جو بھو ہے بہت بن ہے تے ، نیچر ٹر بیٹ کے لیے آئے اور جارے اسرار پر باشل کی بجائے جارے ہاں جی تغییر ہے۔ بھائی جان اجمن بہت با ذوق تے اورا کٹر اجھے اشعار اور نٹر کی تمن بالی کی بجائے جارے ہاں جی تغییر ہے۔ بھائی جان اجمن بہت با ذوق تے اورا کٹر اجھے اشعار اور نٹر کی تمن ارب کے اختیاسا میں سایا کرتے ۔ بھائی جان اجمن بہت توقی ہوا کرتے اور بھر اولی بھائی بہت توقی ہے۔

ہم ارب کو تھر ہے کہ انہ بھر اس کی شعبیت بھیٹ ہے بہت شیق تھی ۔ بھے ہوا کرتے اور بھر اولی ام کر کے آئی کی حوصل افز ان کرتے ہیں گان اجمل کی شعبیت بھیٹ ہے۔ بہت شیق تھی ۔ بھے ہوا کرتے اور برا چھے کام کی حوصل افز ان کر کے ہم کی آئی جان اجمل کی شعبیت بھیٹ ہے۔ بہت شیق تھی ۔ بھے ہمن کے دن اہم کر کے آئی میں میں ہو کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ان ایس کی جہر کی اور برا جھے کام کی حوصل افز ان کی کر بر بان اور قبارا کو اور حوب کا لفت ہے دے ہیں گئی گئی گئی تھا کہ کہت کی دیا ہو کہ ہوا کہ کے ایس کے ساتھ تکا کر رکی ہوئی تھی۔ بھائی جو ان بھر بر جستاور تی البد ہوتی ۔ جس ایس کی کہا ہو کہا ہے باشم کیا جو ربہ جستاور تی البد ہوتی ۔ جس ایس کی کہا ہو کہ ہو جستاور تی البد ہوتی ۔

مختی مری ایجی سوکھی نبیس سورٹ کی گرمی بھی ایٹی نبیس

اس وقت بھے تا اوراک کہاں تھا کا تھا تا کی نشست وہر خواست موزوں ہے یا تھیں۔ عمل نے تو اپنی خرف سے نداق عمل بیشعر کردیا گر جمائی جان اجمل بہت خوش ہوئے اورائی تی ،ابا تی کوفوراً بتایا کراس نے اتی چیوٹی ہے عمر میں شعر کیا ہے۔ گھر میں سب نے بہت حوصلہ افزائی کی۔اگر میں یہ کیوں کہ میرا شعر کوئی کی طرف وہ پر بلاقدم تفاق بے جانب ہوگا۔

امی کی کااولی ذوق جیشہ ہے بہت محمدہ تھا۔ آلیال ، خالب میر کے علاد و کھی بہت ہے اردوا ور ہنجانی کے شعرا کے شعاران کواڑر ہے اور سایا کرتی تھیں۔جارے مکوئی میں یا قاعد کی ہے ہیز م اوب کا انتقاد ہوا كرتا تغاريص عاليا وومرى ياتيسرى بيس جماعت تس يزحتا تغارا كيد دفعه جيها ي جي نے اقبال كے جواب فکوو سے مکھاشعار یا دکروائے جن کو میں نے بورے سکول کے ساتھے بیز م اوپ میں اشاروں کے ساتھ ع حله مير ب محصوباتها خراز ، درست تفقا اورير جستها والمُنتِي كوسب حاض كن في بهند مرا با اوروير تك مير ب ليه ناليان بنتي رين -اشعار نتم بو ڪئے، ناليان بھي نتم بوڪئي گرين وين ڪرا رہا کيونکہ جھے علم نيس تھا ک اشعار یز مد کروائل این جک بر جانا ہے۔ میری محموم "بت دھری" دیجہ کرایک استاد آگے بندھ اور مجھے وونوں کدعوں سے پاڑ کرمیر ارث وائی جانے والے رائے کی طرف موز دیا اور ساتھ ی جمے والی جانے کو کہا ۔اس منتر نے تالیوں میں ضافہ کردیا ۔ یہ لکسیا مدے کہ اسٹالیوں میں حاش کی کے تینے بھی شافل ہو الى بالااور شال أل كيت بوئ إلى رويها نعام كالوريروي - يس في ان يا في رويول كووث ضالع كي بغيرا في پنٹون کی جيب پس ڈال ليا۔ان يا پنج روبوں نے اس وقت مجھے جو ٹوشی دی تھی وہ جھے بھی بھول ۔ جھے ایرامحسوس ہور باتھا جیسے میں نے بہت ہو اسمر کرمرانجام دیاہے جو برکس کے بس کی یاست نیس میری خود ا عمادی میں بے بنا وا ضافہ ہوا۔ جب میں انعام لے کرائے کاس فیلوز کی قطار میں واپس آیا تو ہر بجد مجم ر شک بھر کی نظروں ہے و کھور ہاتھا۔اس دن میرے یا کال زمیں رٹیس تک رہے تھے۔ جھے اچھی طرح یا دے کہ ویداس وقت بھی یا بھی رویے نیس تھے کیونکہ ہم دونوں ہما نیوں کو ہر ما والیسی خاصی یا کٹ منی ملا کرتی تھی۔ بإحداس اعزاز کی تی جو پورے کول کے سامنے جھے الانقااور میری کم بھری کے باوجودو واحساس میر سائدر خوب رئ کیا تھا۔ کمر آ کر میں نے سب کو توثی فوثی ہو را واقعد سنایا اور چیکی آ تھوں ے وویا کی رویے بھی د کھائے جو چھے انعام میں ملے تھے۔ انی تی نے جھے کو میں اشا کر توب جو ما اور شایاش دی۔ ایا تی نے بھی بہت بیار کیاا وربیرا حوصلہ برز ھایا ۔ جمائی جان بھی بہت ڈوٹل تھا ور جھے ''میرا ویر میرا ویر' ' کہدکر بار یا ر کرتے ۔ بھائی جان اجمل نے بھی بہت شایاش دی ۔ جھیماس داند دیر تک بیند ندآئی ۔اس واقع کی تقیقت جھ پر بہت بعد تب کئی جب میں ایم اے کا طالب علم تھا۔ بھائی جان اجس نے ایک دن بنایا کہ وہ یا جج رویے ورحقیقت میرے والدین نے ہمائی جان اجمل کواس لیے دیے تھے کہ وہ جناب معدد کے ذریعے جھے انہام

ولوائس تاک پیٹی بارا کے بزے بھی کامامنا کرنگی ویہ ہے بھر اا مجاویز ہوجائے۔اشخے پر موں بعد ساجان کر ميرى أكسيس وليك كنيس كرمير عدد الدي في زندكي عن آسكون جف كريا يسم من طرح ميريدوي في-ان کے اس چھوتے ہے مل نے جھ میں ایک جم ہوروٹ چھونک دی اور میں ہورہ نے طالب علی میں سکول، کالج اور بوشوری کی سطح به برجکه بهترین مقر روبا ـ لاتعدا و بین الکلیاتی میاحثوں، بیت یا زی کے مقابلوں اورمشام وں میں بے شارا نواہات حاصل کے سان مقابلوں نے میری مملی زندگی پر کبرے اثرات ڈالے اور جھے بھی ہن کی ہے ہن کی مختلوں میں بھی سی متم کی جھک محسوس ندموٹی۔ آت مز کر دیکتا ہوں قو ان تمام کامیابیوں کے چھے میر سے بریان شغیق اور دانا والدین کے مسکراتے اور جمت بند صابتے چیز سے نظرا تے ہیں۔ اوے ہے محبت اور وابنتگی جارے خاند ان میں رتی کی تھی۔ میرے محتر م دا دائی کے بھائی میر ان بخش منہاس بنجانی زبان کے پہلے ماول نگار تھے۔ان کا بنجانی ماول" جت دی کرتو ملنا" ایک حوالے کے طور ح محروانا جاتا ہے۔ووبہت عمدوشا مراورہاول نگار تھے۔جبرے دادائی علیم غلام حیدر بھی صاحب وہوان شامر تنے اور تصوف ان کامجوب موضوع تھا۔ وا دائی جن کوہم جیٹ إلم بی کرکر یکا را کرتے تنے ۔ان کی تخصیت میرے لیے بمیشرچہ ان کن ری ہے بیٹے کے ٹما تا ہے وہ ایک سکول نیمر تھے۔ ایک ایسے استاد جن کا ذکر محض كابون إيزركون كانتفول يس ملا ب- سى كى چيونى چيونى بات كى بيت زياده حوصل افزانى كرنا اور و وہر ون کے سامنے اس کے اوصاف کو بیان کرنا ان کا وصف تھا۔ انہیں ایک بھٹ تھی کہ ان ہے متعلق جرفض یز حالکھا ہو۔ کوئی ایک باعد ہے جہتا ووسویتا تے۔ بہداری، شفقت اوراشیا ک ے سکھاتے۔ شوق عیدا كرتے اور رقبت ولائے كے ليے انحام دینے ہے جي شرو كتے۔ ان كي وفات كے بعد ايك روزان كے اسباب کو محفظ کتے ہوئے میں نے ان کے بنائے ہوئے گرام کے مارث مضانی تحیلیں اور معوع تقلیمی تخلیقات دیکمیں آؤ دیگ روگیا کرمیرے باباتی این شاگر دوں کوزع رتعلیم ہے آ را سٹاکر نے اورا سبال کوان کے لیے؟ سمان بنانے کے لیے کتنی محنت کیا کرتے تھے۔ جارے فاغدان کے اکثر افراد کا رویارے مسلک تے محر اوارے بابا بی نے ان سب سے وائل سے اہل خا ندو تعلیم کی طرف واغب کیا جس کا بہتے ہے انظا کہ غاندان کے باتی لوگ دنیا وی ٹحاظ ہے لال وجواہر میں شکھتے ہطے گئے اور ہم کسی پچیٹا وے کے بغیرا ہے پایا بی کے متین کردورائے پر گامزن رہے۔ ہم مال ووولت کے انبارتو بھٹ نہ کر بچے گرتمام مرکزی فرروں کے لیے سن کے دست مربی بھی ندونے ۔اللہ نے آئی آسودگی دی کرسی شے کی دستیانی کے لیے بھی تر سنانہ بڑا۔ آت جب من ایک بہت آسود وا ورسفین زنرگی بسر کرر ماہوں تو جھے اسینا بالی کی وہ دعایا وآتی ہے جووہ اکثر ما نگا کرتے تھے "اے اللہ! میرے بچوں کو دولت کی ہوئی میں جلا نہ کریا جس ان کی جائز منہ ورتش خود بی

الارى كرويتا-"

میری داوی بی کی اس وقت کی روایات کے مطابات جب نیایت کم عمری علی شاوی بونی تو و واس سے

قر رروش خیال اور پر اعتباد ہے اس کا خدا تر ہائی جب نیایت کم عمری علی سال کی نے جو ان کی کے مطابات کی کے اور انہیں پر مطابا با با کی کم کم مرک سال اور پر اعتباد ہے وہ اس کا خدا تر ہائی است سے لگایا جا سکتا ہے کہ جری داوی بی کو دو سال کی نجیر فر بر نین کے لیے فیمل آباد سے بہت دور مال ان بھیجا جہاں و وا کیک باشل میں رہائش پذیر دین ۔ بدیکی خاووں کر بین کا دول کی اس وقت ان کے دو یہ ہے جن میں سے جا رہائی سال این کی کو بابا جی نے مجمود میں سے جا رہائی سال میں دہائی کو بابا جی نے مجمود است کے لیے اپنے باس کم رکھا اور چند ما وی جھوٹی پی کوان کے ساتھ مالمان جوا دیا۔ پھر ایک دفت و وائی آبا جب بھر سے دا وا جی اور دور کی دونت و وائی آبا جب بھر سے دا وا جی اور دور کی دونت و وائی آبا جب بھر سے دا وا جی اور دور کی دونوں کو زمنت سکولوں میں بیڈ ماش اور بیڈ مسٹر اس کے عہد دول بر فائز سے۔

المان ان المان الور المان الم

با باتی او الرام سے سے قر آن جیری تنیہ الدرے تے۔ جا شت کی نماز کے بعداس بیل عمل موجائے۔ کلام الّبی کی جانے کون می تبول بی امر تے۔ جب قر آنی آیات ان پر منتشف ہونے لکتیں آو ان کا بدن ارز نے اُلگا۔ گریے بارباران پر طاری ہوتا۔ اس دوران ہم میں ہے جو بھی ان کے باس سے گر رہا ، وہ باس بھی اللہ کے باس سے گر رہا ، وہ بات ہو استان کے باس سے کر دوڑا در مفاقیم سجھائے جائے۔ ہر بات سجھائے کے بعد سخان اللہ کہنا نہ ہو گئے ۔ ابا تی کوبات سجھائے کا ڈ منگ خوب آتا تھا۔ بات کیا کرتے تھور بنا دیتے۔ بینے والے کے ذہن میں ہر بات مشخل ہوتی جائی ۔ کہن میں رات کو ہوئے ہے آبا ان سے کہائی شفاہم دوٹوں ہوائیوں کو بہت مرفوب تھا۔ بابا تی ہماری عروں کے ٹائل سے اٹھا قار آ ایسے ۔ انجیا ، دادرا اسلاف کی کھائیاں ایسے اٹھا ڈ رائے ۔ انجیا ، دادرا اسلاف کی کھائیاں ایسے اٹھا ڈ رے سناتے کہ ہم کہن کی ایک ان ہما کہ کہن کی گھاؤں ہو کہ کہنا در کھا ور کھتے اور اسلاف کی کھائیاں اور خواب میں کہی تھا در اسلامی کہنے کہن کہائی ہوئی ایک میں دیا کو ای کھر کہن تھور میں بسائے میں ہو جاتا اور خواب میں کہی تھاؤں کی کھائی ہوئی آگھوں سے دیکھتے اور اسلامی میں جو جاتا اور خواب میں کہی تھاؤں کی کھائی ہوئی آتا ہوئی ایک کھائی ہوئی آتا ہوئی اسے کھر لوٹ آتا۔

جو کے دوز ہا ہا جی خاص اہتمام کرتے۔ میں جلد تیارہ و جائے۔ سفید لہا ہی زیب تن کرتے ، فوشہو

لگاتے ہر پڑو پی کے ساتھ مدین شوروے الیا ہوا ہم پی رو مائی رکھے اور جلد مجہ جانے کے لیے اصرار کرتے ۔

مجہ جاکر پہلی صف میں بیشنے ۔ مام صاحب سے مصافی کرتے ، تقریر شروع ہونے سے پہلے قرآن پاک کی علاوہ میں مشخول رہے ۔ جھے بھیشان کے ساتھ جلد مجہ جا پان تا اور نماز کے بعد کافی ویر تک رکھا پرتا ۔ بابا بی افراز کے بعد ویر تک جانے کیا بچھ پر سے رہے اور جھے ان کا انتظام کرا پرتا کہ تک جھے اپائی کی افران سے برایت تھی کہ بابا تی کے ساتھ کر واپس آتا ہے ۔ واپسی میں بابا تی جھ سے پر چھے کر نماز کے بعد کیا بگری ہو حا بہا تھ ہو ہے ۔ کئی شقیل اور کھنے نوائل اوا کے جی سے بیر سے لیے جائی مشکل مرحلہ دوتا کیو تک میں جواب میں پہلو تو اور کھنے ہو سے کئی شقیل اور وارد ہم اور ورکھ جو سے بیا ہے حشکل مرحلہ دوتا کیو تک میں جواب میں پہلو تا اور اور اور اور کی تھے جو سے دون کی گئی مہا داست کی فضیلت مشکل بیرونا لیمین کھی جھ جو کے دون کی گئی مہا داست کی فضیلت سے مشکل بیرونا لیمین کھی جھو ہے دون کی گئی مہا داست کی فضیلت سے میں کہا تھی ہو اور آخر میں شاتا شونہ ورکھے ۔

إلى تى تى كن زمانے مى جمت كا حمان مى كولامية لى كے ماتھ باس كر دكھا تھا۔ يا لك بات ہے كان كا كولامية لى مى زمان كى وفاح كے بعد ان كے مندوق مى ديكھا جس پر قالباز برة الحكما كانا تا كان كا كولامية لى بير يولامية لى ديكھا ہے الفاظ كى كندوجے يہ جوئى كہ بابائى كولامية لست سے اور يحى انہوں نے جميل بيرمية لى دكھا يا بيس، تذكى من كندوجے يہ جوئى كہ بابائى كولامية لست سے اور يحى انہوں نے جميل بيرمية لى دكھا يا بيس، تذكى من كرا حمائي قالم كامظام وكيا۔ الفاظ والمطوم ہے كروواكم طب نبوى كے ذريعے اپنا علائ خودكر تے اور اكثر تحكيم بيروواكم ميں جوواكم ميں كى كے بيان مونے كي مورج ميں كان الكر تحكيم بودو وكم ميں كى كے بيان مونے كي مورج ميں ميں ان دوائيوں ہے جونہيں ميں ان دوائيوں ہے جونہيں ميں ان دوائيوں ہے جونہيں ميں ان كرا جازیت ہے كہم كر وہا اور با اجازے يك ميں دور بھا آتا ہے جے ميں ان دوائيوں ہے تھے جنہيں ميں ان

بھین میں جب بھی میں کاغذ پر بھولکت تو اکٹر ایسا کمان کر رہا جسے بہت ہے کیڑوں کو اور کر کاغذ پر پھینک دیا گیا ہے۔ باباتی بہت ٹوش خط شے۔ جسے ان ساس بات پر کی بارڈ انت پر تی میری لکھائی پر خصوصی تینچہ دیتے ۔ ختی منگوا کرائی پر جسے مثل کروائے لیکن برقستی ہے بیدا یک ایسا میدان تھا جس میں انہیں خاطر خوا وکامیا لی نصیب نہو کی۔

جھے اور سے اور سے اور اور کا سال شپ ملاقوان کی خوشی وید فی تھی۔ اس وقت مضائی منگوا کرتھیم کے۔
جھے افعام ویا۔ ہر سے والے کوشر سے بتا ہے کہ ہمر سے ہوئے نے سکالرشپ حاصل کیا ہے اور بیتا ہے ہوئے
ان کی آتھوں میں جو چک آئی و وہر کیا وواشت میں آئی بھی محقوظ ہے۔ بھے یا وے کہ بھین میں جب بھائی
جان نے سکول جانا شروع کیا تو میں بھی پزھنے کے شوق میں بابا تی کے صوفیانہ کالم پر مشمل کتاب
"وجرائیات دیدر" کو ہاتھ میں تھام کر" مطالعے" میں غرقی ہوجا تا ہے ایا تی کافاری کلام میں اپنی " زبان" میں
بری روانی سے برح متنا ور بر سے اس شوقی مطالعہ کے باعث کر میں سب گونتنی طبی کا سامان میسر آجاتا۔ بد
صری سے بی کم عمری کے باعث ہے میں وہ کم جم تھا ہے نہ بی نیم تھی کر میں سب گونتنی طبی کو بر ما یا ہے آگیا ہے
اور جب س کی معمونی کی بھی آنا شروع ہو فی تو بھی وہ کہ جم تھا ہے نہ بی تی مورد انیا سے سیت منوں مئی
اور جب س کی معمونی کی بھی آنا شروع ہو فی تو بھی فی تو بہت وہ بو بھی کا اور بابا جی ان تھی کیا گوہر ما یا ہے آگیا ہو مید انیا سے سیت منوں مئی

إِلَى اورواوى فى كى آخرى تعيناتى حلع فيصل آلا وكى الى وقت كي تفسيل أو بيك على كائل برق منذى كاليك سكول مى تقى بيا يك برائيم الجمونا ما كائل تفاجور يلو بي كاك كالى با م كالى منذى كالى سكول مى تقى بيا وقائل بي برائيم المرق الله بي المرافق الله بي المرافق المرق المرفق ا

ے کھا تھی،" یو کیا ہے ہیا ہو و بیارے مریر ہا تھ کھی رتا ہے ، اس بات کا یا آئیں مائے ۔ شان تہادے بالوں میں گاؤں و کہتے ہے ہے گا کہ کھی کر دوں گی۔" شماس بین و باتی ہو بالی شراب ہونے کا دکھ ہول جا تا اور دور کک سے میلے مر ہز کھیتوں ، ان کے کھا لوں ، ٹیوب و بلوں کے میں ہونے ہے ہوئے ہوئی ہوئی کی بھٹر توں کو میرا ب کرتے بالی کے کھا لوں ، ٹیوب و بلوں کے برے دہا نے ہے کہو شنا اور کھیتوں کی جانب رواں دواں ہونے والے باغد وں، آنا پہنے والی چکوں ہے دل میں از چائے والی چکوں ہے دل میں از چائے وائی چکوں ہے دل میں از چائے وائی ہوئی ہوئی کی گذری میں اور پر اختیا والو اور مریز انمینوں کی چگر کو کی کو رقوں کو وائی کے دور دو ٹیوں کی چگر کو کی گئر اور ہی کہ میں گئر اور ان کی ساتھ تھک پھٹر ٹیوں پر چلتی ہوئی موٹی موٹی موٹی کو رقوں کو وائی کی کھٹر میں میں کا م کرتے کہاں باس ہے گزر نے براؤ تی گؤنا طب کرتے ہوئی موٹی میں گئر میں بائے وائی اور فی بائے وائی اور فی بائے وائی اور فی بائے وائی ہوئی کو رقوں کا میں گئر کر کے باواز بلند 'السلام میکم میرا کی جی اور فی بیت کے بعد ہو ہر سے اپنے کا م میں گئر میں جو جاتے ہے گئے کا کو کی کو جانب رواں روہتا ۔

گا کان قریب آنا تو میرے دل کی دھز کئیں تیز ہو جاتی اور آ کھوں میں ایے شیق داوی تی اور با ای کے چرے تیرنے لکتے۔ جھے علوم ہونا کرجمیں و کھنے کے بعد ان دونوں کی زبانوں پر کیا جملے آئیں گے۔ وا دی تی بیشہ دورے می تبتین اور در ہے ہے آ گئے مال صدقے مال داری اور ایم دونوں بھانے ل کوالی وليون عن الله كرية تما شاج من لك جاتي - إلى جيث الشااخة اورالحديث كيته جات اورتهي ساتحديكا سر بارکر نے ۔ گاؤں کا وسیع ومریض کمر کو یا جاری سلفنت ہوتا جس کے کشاوہ والان میز ہے یا ہے کمروں اوروسی محن میں ہم دونوں ہمائی حکومت کرتے۔ ہمائی جان اپنی طبیعت کے پیدائش تقم کے یا حث زیاد واجھل کووندکرتے محریرے مزان میں بدرجہ اتم موجود لا ابانی بن مشرارتی اور یے جیکی مجھے کی آرام سے جھٹے نہ وہے ۔ میں دن بھر گاؤں کے بچوں کے ساتھ تب سے تھیلوں میں عمر وف رہتا ۔ گاؤں کی ہر دکان ہے پوسید ہ نا محریاں ، تھانے اور بیٹی کولیاں لے کر کھاٹا ۔ان نام تہا دسٹھائیوں کو سب ہے اپیز" کانام دیا کر تے ۔ ب ترام اشراج نے کب سے شن کے مرتبانوں میں قید ہوتی اور انیش ربائی تب لتی جب محصاب اور آن اشہری ان شمن کے زبوں کی شیشے تمایل سنک کی دیواروں سے جمائتی ان مہی ول" کی طرف منتقب ہوتا ۔" جن" کمانے کے لیے میں روزائی جی سے بیتے ایتا ورسے کمر والوں کے سجمانے کے یا وجود جھے دنیا کی سب سے برکشش ی کسلی اور پاسی مشائیاں می نظر آتیں۔ ہمائی جان بھی جمعے برا ہونے کے اسطے سجھانے کی کوشش کرتے " ويجوير عند ويرابيدي بي كمان سن بقد ويماريو جاتا ہے۔" كي بمائي جان تمام زنفيحتوں كے بعد اندر ے اٹبی مشائوں پر ریجورے ہوتے گرامی ہی اورایا ہی کے منع کرنے کے یاحث ان کی طرف واتھ تہ بن هاتے ہم جم بھار جب ٹی زیادہ بگل جاتا تو جھے کتے" ایک نامحری چکھاؤ" میں آئیس اس محرم" میں

شریک کر اینا تا کرمری شکایت کفتے کا کوئی ا - کان ندر ہے ۔ بھائی جان کویہ "بی ہی گیند آتی اور مزید کھانے کی رغبت ہوتی ۔ پھرو وہ می بی کی ڈائنت اور ان متھانے یں کی اشتہا کی کھٹش میں جالا ہوجائے ۔ بھائی جان اپنی کینیٹ ہوتی ہوتی ہے ہوئی جان اپنی کینیٹ ہوتی ہوتی ہے جہ اپنی ہوتی ہے ہیں اس کھٹش میں جالا ہو جائے ہے جہ اس اس کھٹش سے بات اس کھٹش سے نگانے کا وہ حد مل میں ہوتا کہ جھے کہینہ کہ کرگھر کی طرف رواں ہوجائے اور میں ان تمام جھیلوں سے آزاویے تکرہ کو کر رہا میں متھائیاں کھانے میں گئی رہتا۔

یرت میں باباتی اور داوی بی کے گھر کے سامنے ایک شاہرا وقعی یا شاید جھے تب شاہرا و کھائی وہی تھی۔ مر کے سامنے بی ایک چوک بنیآ تھا جس میں گل یا رکز کے دائیں طرف گاؤں کی سفید روٹن والی مسجدتی ۔مسجد گاک کے دیکر ، کانوں کی نسبت ذرا او نجی تھی اور اس کے باند میناراس کومز بے ترخ بخشتے تھے۔ یا بھی وقت اس ے ا ذان کی آواز کوئتی ۔ عرب ذان کے وقت ہیشہ مجہ کے جناروں کی طرف ویکھا کرنا ۔ جھے ایسامحسوں ہونا جسے اوان محد کے میناروں سے لکل کرفشا میں پائد ہوری ہے اور یہ زیار بہت اور اضی جاری ہے۔ میرے ليريه منظر بميشه جيره والمجتس اورونجيس كاما صث بونائ كرجيه يكارا ويربي اوبراهتي جاتي ليكن ان ونوں زمين ع اسنے والے بھی اس بکارکو سننے کی ملاحیت ریکنے تھے۔اؤان کے بعد کمروں میں موجودلوگ مجد کی طرف لیکتے۔ فضوعًا نوں میں کوزوں سے یانی باتھوں دچروں ، کہنے ن اور یاؤن سے ہونا ہوا جاؤ کے لیے تی ہوئی ناليوں ميں بہتا جانا اور ميں يائي كے اس شور كے محر ميں محويا رہتا حتى كر بايا تي جھے بوش كي دنيا ميں لا يہنے ، "وهيان ے وضوكرو ميا ، عما حت كمرى بوئے وائى بي "الكامت كا آغاز بوتاتو امام صاحب محصاور و وہر ہے بچے ں کو پچیلی مغوں میں جانے کو کہتے اور مجھے یہ بات بمیشیا کوارگز رتی ہے ری ٹواہش ہوتی کہ میں بھی ہروں کی طرح و گلی صف میں کھڑا ہو کرنماز برحوں۔ پایا تی میری ٹو ایش کو بھا بھتے ہوئے اکثر جھے لے کر مف کا یک کونے میں کھڑے ہوجاتے مولوی صاحب الا بی سے کتے الاستادی! آیا و میں کھڑے ر ہیں ہے کو چھے گئے دیں ''اور بابائی کتے ''اس کائی جا بتاہے کہ وہ بھی اگلی صف میں نمازین ھے۔ میں اے لے کرصف کے ایک طرف کھڑا ہوجا تا ہوں۔ آپ کی تمازیجی ٹرا بٹیش ہوگی اور بینے کا دل بھی ٹوش ہو جائے گا۔"اس وقت جھے اپنے باباتی ونیا کے سب سے ٹوبھوں اٹنان دکھائی ویتے مولوی ساحب ساطمینان كريائے کے بعد كريس مف كي الجائي ست يس موجوجوں ،الله اكبرى صدا بلندكرے اور يون تمازكا آغاز مو جاتا \_ جيم براغرات ايك آكون جمالي اورش جروف بالاي كي سايت ولوي صاحب كاس انهازي سلوك کے خلاف احجاج کرتا ۔ ایا تی جھے تمجماتے ،" فتنی مئلے ہیں!! جب بزے ہوجاؤ کے تو سب کے ساتھ الكي صف مين كمز بين وكرنما زيز ها كرنا - " مجيران باتون كي بحي مجدندا تي بينولوي ساحب كي منطق كي اور ند باباتی گی فقد کی۔ اس زمانے میں میری اپنی فقد ہوا کرتی تھی۔ شاید ہر ہے کی اپنی فقد ہوتی ہے جس کو یہ ہے۔ مجھی نہیں بچھ سکتے۔

می رہے ہیں ہا کہ اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کا ایک بہت یا اور انت آھا جس کے بیٹے بہت کا چار ہا گیاں پر کی رقیش کا وی کے اور ان پہنے میں موفوات میں انداز کر کے بہاں جینہ جائے ۔

اللہ کی گوگو کے ساتھ فوش کی ای بور جس اپنے تین کی آئے فی افراد و در وں کوگل اور شان الاقوائی حالات کی مقد و رکوفی ہی درج اور خیر اس کے کہ حاصل کر کے میں کھول کرچرت سے مقد و رکوفی ہوئے ہی درج اور خیار کی ترکی کی سائل کر کے میں کھول کرچرت سے اپنے والے اور کو میں کو میں کو اور کی اور گائے اور کی اور کی اور کی میں کو اور کی ہوئے کی سائل کو کے میں کو اور ان کو اور کو کی میں کو اور ان کی اور ان کو اور کی کے اور اور طالب کی سیاسی بالاوٹی کے احوال والد ان کی فلا میں پر واز و بھارت اور پاکستان کے بائین اور شائل فات کی اصل و جو بات و لاکون کے اور ان کی فلا میں پر واز و بھارت اور کہا ہوں کے بائین اور شائل دور کی میں انہا ہور کی اور میک دفار در کی اسل اور میک دفار کی اسلام کے دور سے ہو کے فراد کی اسلام کی کور والو کی فروا ہوا کہ سے کہاروں کے گروائی نے والا کوئی فروا ہوا کہ سے کہاروں کے گروائی ہو کے ایک ان پر رکھا و رکھا کی سائل کی سائل کو کا ان کی ڈوائی ہو کہا کہ کے کہاروں کے گروائی ہو کہا کہ کو کہا کہاروں کے گروائی ہو کہا کہ ہو کی جام رکھا ہو جان کی اور ان کی کو اور کا کی فروا ہوا کہا کی ہو کہا کہ کی کہاروں کی شوار می خوائی ہو روائی ہو کہا میں کی شوار می خوائی کر دیتا ہو گروائی گروائی ہو گروائی ہو گروائی ہو گروائی ہو گروائی گروائی ہو گروائی

قدر نی وہ ایہ کے جانن دنیا وار کینے قدر نی وہ جانن والے سول گئے ویٹ مدیخ

میری نظر نہ جانے کیوں ایسے علی مجد کے بیناروں کی طرف اٹھ جاتی ۔ وقر میرائی کی آواز میر سائدر
ایک انجانا ورد کھول دینی اور میرامنصوم بھین ان جانے وکھوں سے آشنا ہونے لگنا۔ گاؤں کے یہ رگ کدھوں
پر پڑ سے ہوئے یہ سے یہ سے دو مالوں سے اپنی آ تھیس ہو نجھنے لگتے اور میر سے قبل القلب بابائی کی سسکیاں،
پریؤ ساور بندری بھیوں میں تبدیل ہوجا تھی۔ وقر میرائی کی آواز سار سے احول کو اپنی لیب علی لے لینی
اور جب فنوں کی چنموں سے انجے والا وطوال اس کی آواز کے ساتھ ل کر میری آ تھیس جلانے لگنا تو عماس معفل سے مرک تا۔

\*\*\*



"وا فا میں بھری سب سے بوائی رفاقت ای سے ہے۔ آئ سے او بود ایک بینیڈ وا دراجنی اس میں بھراتو بھائی کے دوستوں کی معرفت اس سے طاقات ہوئی۔ کہا طاقات کے با وجود ایک بینیڈ وا دراجنی اس سے لی کر بہت فوق بود کی گذشتہ کی دوس سے بھی جن او کوں سے ل ر باتھا ان سے ل کرا کر فوقی کا احساس بریا بھی تو او بینیت بھر طور ساتھ رہتی ہیں کی ایک وہ بھی کا فرق تھا، دوسرا یہ بھر سے بیا سے بھائی کے دوست سے تیسرا بھرک کے احتمان میں بھری فیر معمولی ہونی نویش بھر نیچ سے شابع دوسری پائیسری تیسری تیس اس بھائی کے دوست شاندار تیسر سے اس کے باس بھر سے تا ریک سعتان کا قصد بھیڑا آئیا، بھٹ کی گئی، تلقف آزار سائے ان سائے کہا متوان وربا اور نہیں ہے کہا کہ تھے جی اور بدورست بھی ہے۔ ہیں دوبر اور اور کیوں فیرس ویتے ہی کی بادو کو اور سائے بہت پہندا آئیں۔ احباب بھے باتو نی بھری کو تیس کی بادو بدورست بھی ہے۔ ہیں فیرست بھی اور اور دوبر ان سوسی کی فیرست بھی ایک مام کا اضافہ بو آبیا ہی وا اور کین میں بھی بہت پہندا آئی۔ میں موقع کا آدی بول اور موان موسی کی طرق پایا ہے کہاں تھی ہو تھی ہو ہو کہا ہی کہا ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو کہا ہو تھی ہ

"وا و چھا وُنی " انتقای حولے ہے تین حسول ایست ، و بست اور مینفرل پارک علی منتقم ہے ، جہال شاکر سوینس ، کریم کینے ، میز رکینے اور تھم کینے پر اہلیان علم وَن کی جیٹکیس ر ہیں ۔ بھی کہفی جوڑ کیا چھ احباب "سجد ڈر ہوڈل" کیا" یا کنتان کینے" جا نکلتے ہیں۔

"منظم كيف" ورئيا ع جد كرك فاصلى الملم ماركيت جائية بوع حيدروو أي واكي بإتحداور

لیکٹری کن گئے۔ کے سامنے اشارے پر با کی باتھ یا دگار شہدا ہی بیک پر واقع ہے۔ عظم ۔ بیٹی جیت کا جھونا ساہال جس کے ساتھ ایک چونی کی بک شاہ ہے جہاں سگرے اور سنگس بھوکے علاوہ انہ ورت کی ہر شہدارو ہے جال کی یا رہش کر کے با کمی باتھ ایک چالا ور اسیاس گلے۔ نما کم وہنا دیا گیا ہے جال اور تک شاہو ہے ہوں کہ انسان ہے ہوں کا شہد ہے، جس کا بایاں شاہو ہوں کے ساتھ کا تقریب ہوں کا شہد ہے، جس کا بایاں شدف او بن بکن پر مشتل ہے ، آخری صے میں توراور آ کے موڈر او بن ائنے بیکن سنگ ہے اس کے ساتھ وائی کی فضف او بن بکن پر مشتل ہے ، آخری صے میں توراور آ کے موڈر او بن ائنے بیکن سنگ ہے اس کے ساتھ وائی بی باتھ بوج ہو تی گل تا لا بڑا ہے ، جے خاص خاص بالیم بیشی کیا وہ حد کا بی باتھ بی کہ انہ کہ بی کہ بیا ہو تو کا بیان ہے کہ بیا ہو جو کا بی کا بیان ہو کہ کہ ہو کہ بیار کا کا تو بی بی کہ بیا تھا ہو نے کہ ان اور کا بیان ہے در سریان ایک کو ل کیاری میں چھا ہو دے گلے جیں۔ اس محن کے باتھ کی بیا تھا ہو نے کے او جو کا کالان ہے جس کے در میان آگے کو ل کیاری میں چھا ہو دے گئے جی سال موسل کی اس کے ایک کی بیار کو ل نے اسی بی کہ ان ایک اس کی بیا کی بیان ہو گئے ہوں کی بیار کی بیان ہے گئے گئے ہو اور ان کی ایک کا لان ہے کہ میں بیاں چھنے والے پھر وال کا گئی کی بیار کی ان ایک اور وہ جی بیاری کی اور وہ ہو گئی ہو گئے ہو اور کی بیان کی بیان اور تی ہو جو تی بیان مالے میں خلاف کر میاں کی بیان کی اور ان کی اور وہ کی بیان کی اور کی اور ان کی اور میں کا کھیا اور دو کر ان کی اور ان کی اور کی ان کی اور کی کا کھیا ۔ اور میکن کی کو کی ان کی ان کی کی بیان کی کی کی بیان کی اور کی کی ان کی کی ان کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کا کو کھیا کا کا کے دو کو کی کی کی کی کی کی کو کی کا کی کا کی کا دو ان کی کی کو کی کو کھیا کہ کی کی کی کو کھیا کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کو کھیا کی کی کی کی کو کھیا کی کی کی کی کو کھیا کی کو کھی کی کو کھیا ک

پارکگ والے درخوں نے کن کے پکو جے کافضائی احاظ کیا ہوا ہے جس پر ہے تار پر خوں کامکن ہے ۔ میں مجان ان کی چہا بت بینے والوں کی تاعوں کو تھوزی در کے لیے کی کی فطرت سے قریب کرتی ہو الوں کی تاعوں کو تھوزی در کے لیے کی کی فطرت سے قریب کرتی ہو الوں کی تاعوں کو تھوزی در کے لیے کی کی فطرت سے قریب کرتی ہو اگر کی اور جگر ہوگی آئے تو بعد و اتحال کا کا روان کی جائی شکا دو مر ہے گرفیل آئی سنٹے بی لوگ مر عام ایک دو مر ہے کی حاج دو آئی کرتے تو الا آئی کی دو ہو ہے کی معبود اکر سیال اور میزی جوائی سے تھوں کی حاج ہو دو آئی کرتے نظر آئے ہیں۔ کن میں الان وائی لوے کی معبود اکر سیال اور میزی بوائی سے تھوں ہیں ہوا کہ اس کی خاص کی بات ہو ہو گرفیاں کو بیا آئی ہی ہوا کہ ہوا آئی ہی ہوا گرمیاں ہوار کے لیے لائن دو اگر سیال اور میزول کو بوقی شرورت نیا دو سے نیا وہ افراد کے لیے لائن دو اگر سیال اور کو لی کو بوقی شرورت نیا دو سے نیا وہ افراد کے لیے لائن دو اگر سیال اور کو لی بر نی کو آئی ہیں جن کی الا مال ہے۔ لائن بی میدان میں آئی ہیں جن کی اگر بیت تھو ایف پر پینکی کا شرخ کی و شافی مطاحیت سے بھی الا مال ہے۔ لائن میں بیشت کی کر سیال اور کول میزی نی تو تھی

یں بیکرسیال مرویوں جس اتی شفری ہوتی ہیں کہ بینمنا محال ہوجاتا ہے۔

موائے ساون کے تین جیش کھا دی کا حساس دلاتا ہے۔ سر ویوں علی موری ایسے رہ آ جاتا ہے کہ دن کی کھر جھے پر آپال ہونے کے باوجودگی احباب مربا کی شاعی اور واشی کھے تین کا میں ڈی اسیم رہ تی ہے گئے تھے جے پر آپال ہونے کے آزار دیے ہیں۔ گرمیوں عی سربا کی شاعی اور واشی کھے تین میں انتقی بلائے ایجھ کرتے اچائے ہیچ گزار دیے ہیں۔ گرمیوں عی بیال داوپ کی شدے کم اور ہوا کا تحل دفل زیا دو بیوتا ہے۔ ٹرزال میں گئی والائن بھول سے بھر جاتا ہے بھر ہوا کے ساتھ ان کی سربرا بہت جہاں ذکہ گئی ہے جہار کی اور تین کی ہے جہار کی انداز کی کر برا ایمن جہاں ذکہ گئی ہے جہار کی آلد برسا سے کے در فتوں پر ہیں دائی کی کو کے سربر جاتی ہوا کہ کی کو کے میز بے گھر جاتی ہے ۔ لائی کی اور ہم کی اور تھر کی بھر کی اور تھر کی بھر کی اور جاتی گئی دیے ہیں کی آلد برسا سے کے در فتوں پر ہیں جو جاتی کی کو کے میز بھر گھر جاتی ہے ۔ لائی کی جاتی دیے ہیں کو ایک کو کے دور جاتی ہو جاتی ہو جاتی گئی اور موالے کے دور میں اپنا تھے بھتر رہی تال کرنے لگتا ہے۔

" ستھم" ۔۔۔۔۔راحد گئے تک جا گنا ہے اس لیے دان کر ھے تک اوٹھا رہتا ہے ، دو پہر جند آیکٹری
ملازین جائے ، کھانے یا ستانے کے لیے آتے جن ان بل ہے ہی بکھ کے بحرا اٹنن اہنا ہوتا ہے۔ چھٹی بھتے
دان بھی کی رفتی نگ جاتی ہے ، در نہ شام کا میڈرق ہے ہی ۔ سوسے یہاں پورے بنٹے کے ایک باری منالے
جاتے جیں جو پورا بھنتہ چٹے کے بھر بھی تی رہے جیں ۔ لوگ و سے ہے بہر وجائے پی رہے جیں حالا تھا کم الا تھا م سالا
جائے ہے تین آتے ہی جو ہوں بھی کرم اور مردیوں میں شخشا۔
سال رہتا ہے ۔۔۔ گرمیوں بھی گرم اور مردیوں میں شخشا۔

صریر خامہ دا و جماؤنی کا بفتہ دارا جا اس منگل کورات کے فتم ہوتا تو اراکیبی حلقہ جائے کے لیے میں آتے و غیر رسی گفتگو شروی بھوتی تو دفت کا پید بھی نہ چانا و با قاعد و اجلاس اور صاحب صدر کی موجودگی کے با حث جن خیا خیاتی غیر شروری پیلوؤں پر با زیا کلمات دوران اجلاس ممکن نہ ہوتے ان کی تلافی بھی اسی دوران کرلی جاتی ۔ جائے وشکر یٹ واتوں وجلوں ورقبقیوں کا دھواں "منگل ہیں جنگل کا سال" بنا دیا۔

شعرواوب میں رئی نفتوں کے ساتھ ساتھ فیہ رئی نشتیں ہی یہ کی ایمیت رکھتی ہیں۔ اوا ہا اورگروواوا لے جیئے کے دیلے کے دیلے گئم کی اکثر فیر رنگ نشتیں یہاں پر بوتی ہیں۔ سر شام کوئی شام یا اویب ایک فیل سنجال کے جیئے جاتا ہے والے ہاتا ہے والے ہاتے ہاتے ہات کی موضوع پر واقت کی کوئی قید جیمیں واحب ہائے ہیے وہ من مناتے ، بحث کرتے آتے ، جاتے ہاں ہاتے ہوئے اپنا ہی موضوع پر واقت کی کوئی قید جیمی والے ہاتے ہے والے ہے وہ من مناتے ، بحث کرتے آتے ، جاتے والے والے اس کے بیالے مالے ہاتے ہوئے گرا وہنا اسٹر اپنا اللہ اس کا وہنا ہوئی کی کھار کی گاگنا وہی اس کے سر پر جاتا ہے۔

پاکستان کا کون ساشا مراورا دیب ایها ہے جو اوا و او آیا اوراس کا مہمان ند ہوا،اورکون ہے جو اوا ا ند آیا محسن نقل کی او حد خراز وا نور مسعود ممتاز مفتی و خشا و یا دوا حد خریج کا محی مستنصر حسین تا ڈر یکس کس کا مالوں۔

سمی ہی موسم میں اہل تھم عظم بال میں بینسنا کوارائیس کرتے ایک اس کی پڑی جیت تھی اور تھنن کا اصابی والے ہیں ہوئے ہوئے گی اور تھنن کا اصابی وال آئی ہوئے اور بال کا بنا سابیلنسر نہ ہونے کے اصابی وال آئی ہے دور اور کا ابنا سابیلنسر نہ ہونے کے با صف وحو کی سے ان سابیلنسر ول کا بنا ام بھی کھنے لگنا ہے ، بال بارش میں شیڈ کے بیچ با بال میں آ جا ہے ہیں اور مطلع صاف ہوتے ہی دوبار وحق میں۔

مجمی بھار صاحبانِ وَوقِ موسیقی بر تفظوشرو ی کر دیتے ،کوئی بھولا بسرا فنکا را دھر آنگانا تو احباب کی فر مائش پر بغیر آرکشرا کے بی را گ رنگ کی تمغل جمانی جاتی ۔شوقیہ فنکار بھی میدان میں کوریز تے تو را ہے گئے متھم کی روشنیا ل کل ہونے تک شیم محفل جلتی رائتی اور شکریٹ سکتے رہجے ۔

سکول اور کانے ہے جما کے ہوئے طالب علم بھی سویر ہے سویر ہے اس کی بناہ علی آ جاتے ہیں۔ خوش کیمیاں اورانھکیلیاں کرتے ہمگریٹ ، جائے ،کولڈ ڈریک ہے لطف افراز ہوتے۔ پچھوفٹ بنا کر کسی ہے مضغ کی ما البینے کرچمٹی ہے پہلے گھروں کوجانیش کئے۔ یا وی بھی اولیفیر کلب "بونے کے باعث کرکٹ، ہاک، والی بال، فٹ بال توش تمام اسکت کھیل"
کے کھلاڑی اوھر کارٹ کرتے ہیں۔ کیڈی کے کھلاڈی پر یکش یا تھے کے بعد عظم آتے تو اور کے بالے بھی تھے استے اورا یک دوسرے سے شرطیں با غرصہ کر کھلاڑیوں کے کسرتی اور تیل سے لفیکھے جسم پر چنکیاں لینے کی ناکام کوشش کرتے کھلاڑی ہے اس کھیل کا حصہ بن جاتے ۔۔۔ "جانے کہاں گئے وودن"۔

کی روز سے بیال روڈ پر غیر معمولی باچل و کھور با تھا آخر ہے ان رہا تھا۔ آن سارا دن مزدوروں کی اولیاں مز گشت کرتی رہا تھا۔ آن سارا دن مزدوروں کی اولیاں مز گشت کرتی رہیں۔ لیڈرو تھے و تھے سے دھواں دارتقریریں داختے اور مزدوروں کو شنتعل کرتے تو بیہ کا نب کررہ جاتا کہ بی سب بھی ۱۹۵۳ مرکو بھی ہوا تھا سرکار نے تقریروں کے جواب میں بندوقیس داختا شروع کی سب بھی سب بھی ۱۹۵۷ مرکو تھا سرکار نے تقریروں کے جواب میں بندوقیس داختا مشروع کی بیا دگاری کتے نے سرا تھا ہا۔

۱۹۸۷ و سامن المام الله المام الله المام الله و المحل الله و الله و

یا قل دان سے سفید گنیداور دوفلک ہوئی جناروں وائی سرخ مسجد بھی و کھ رہا ہے۔ اور اس سے پانی مرتبرا بجرنے والی جی خل السلو لاکی سرا ہے۔ یہ قاضی عبرا لوحید صاحب کو بھی جاتا ہے جن کے سیا و پالی جاتا ہے جن کے سیا و پالی جاتے ہوئی جاتا ہے جن کے سیا و پالی جاتی جی مقید ہو گئے لیون لوگوں کے ول جنوز سیا ہیں۔ است اس سے بھی چکے فرفن فیش کر ہوئی کی الم بارگا و سے صدا نے سفو لا تین بار بائد ہوتی ہا ور یہاں تمازی باتھا اف یا بیٹے پر بائد سے کے بھائے الم بارگا و سے صدا نے سفو لا تین بار بائد ہوتی ہے اور یہاں تمازی باتھا اف یا بیٹے پر بائد سے کے بھائے کہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حال جس سے بہلو جس سے وائی مجد کے بوڑ سے اور بھی اور بھی اور کہا نے کو گئے جاتے کہا تھا تا ہے۔ یہ حال جس سے بہلو جس سے وائی مربحہ کے بوڑ سے اور تہ ہب کے لوگ آتے اور رنگ بنال مرد گئے جس سے کوگ آتے اور رنگ بنال مرد گئے جس سے کوگ آتے اور رنگ جس سے بھوڑ تا تہ کی کو چھڑتا ہے شایداس کا مسلک اور قد جب کے لوگ آتے اور رنگ جس سے بھوڑتا تہ کی کو چھڑتا ہے شایداس کا مسلک ان است ہے۔

ا کے راحد زور کی آغرالی آئی تو اس کے پردوی "شاوالو ال" کا با زواو ملد آبیا ش نے اے کی دوز تک سوگوار دیکھا حالا تک میں تو موجد پر بھی پاس پروس شراسوگواری کا دوائ تیس رہا۔

۱۳۷ أست ۲۰۰۸ و ...... جوثر كى آداز برروزاند كى طرح آن بھى جزار باسز دور فيكثر كى آئے ،اس نے بحق وجوہ ان ندویا كر معمول كى بات تقى يہنى كے توثر كے ساتھ بى باك كار كے داتا كر بواتواس نے ديكھا كر بح

اہنے باؤں پر جانے والول میں سے آئ بہت سے دوسروں کے کدھوں پر والیس آئے ، ایک شخص نے اپنی جند کی خاطر کی گرونوں کوڑندگی کے کارزار جہنم میں تقلیل دیاا ور۔۔۔ 'واڈ تھیر بتا ایس محصور او گیا۔

چودوا گست اور بارور دائل الاول کومرکزی مجداور و نکر شارتوں پر چراعان ہونا تو رنگ رنگ روشنیوں کے الفالات میں الوک کومرکزی مجداور و نکر شارتوں ہے الفالات کے اللہ میں آئے اللہ میں الوک کو جو جول کو بغیر سائیلئسر کے موثر با نیک پر کر اللہ اور شوش ہوتا لیکن جب بیاتو جو جول کو بغیر سائیلئسر کے موثر با نیک پر کر جب دوہ کر جب دکھاتے ہورتوں کو مربر برند شت سے فیطوں میں الوکوں کولا کیوں کے جیجے آوازے کے بہت ہودہ طریقے سے مورم اللہ تا اور شوش جر بعد کا روپ وصار لیتی ۔

ایکا کیسافر شرصی مرمت ہوجات ہے، رنگ وروشن کا کام دنوں سی کھل ہوجاتا ہے، رنگ ہو سے آتھے سر ستام می بہارد کھا باشروش ہوجاتے ہیں مراتوں راحد کھابوں کا معیا رابیابات ہوجاتا ہے کہ شوشہودوروورے لوگوں کو بلانے آتی ہے، کہما مہمی ہی تقد ریز حجاتی ہے کہ شامروں اوراو نیوں کا بیشنا دو جراور با معد کرنا محال ہو جاتا ہے لیکن صد شکر کہ بیدور جب بھی آیا چندمینوں کامہمان رہا۔

صفائی ستر ان کا مناسب انتظام نہ و نے کے باوجود کی پیصاف صاف نظر آتا ہے کاس کا ظاہر وہاشن اللہ کلاس جیرا ہے۔ بہترین لوکیشن پر ہونے کے باصث سال میں ایک دوبا رکوئی کئی بیشل کہنی 'ایڈ' کی آڈ میں اس کے رنگ وروئن کور وٹا زوکر دیتی ہے۔ میں اے 'واؤ' کا باک ٹی ہاؤس ٹیش کیوں گا کہ بیٹوزا ہے یاؤن پر خود کھڑا ہے۔

**소수수수** 

## ڈا *کٹر*ا قبال آفاقی

## ا ۋورنو كا فلىفە جماليات: ايك نقيدى جائز ه

ا ڈورڈوٹو مارکسیدے کا چیش کاراور فاشن م کا ذہر دست تحالف تھا۔ اس کو پیشین تھا کا لیش وز (Auschwitz)

کا وا تحد قد ہم اخلا آیا ہے کو استفہا میہ نظروں ہے و کھنے اورجد بیریت کے ایجنڈ کے مستر وکرنے کے لیے کائی
ہے۔ اس کو پیشین تھا کہ دوسری جنگ تھیم کے بعد نے اخلاقی معیارات اور تاتی اقد اوکو اپنانے کی شرورت ہے۔ وودورجد بیری اس کی کچرل ایڈ سٹری کا بھی بہت بڑا تھا دتھا۔ اس کے فرد کی ماس کچر تھا کہ ایسا نظام
ہے۔ وودورجد بیری اس کچرکی منڈی میں مال تھا رہ با وادس ما بیدواریت کے غلے کو قائم رکھتا ہے ۔ کنز بھر ازم بھیلا رہا ہے۔ ماس کچرکی منڈی میں مال تھا رہ وی اور میں مابیدواریت کے غلے کو قائم رکھتا ہے ۔ کنز بھر ازم بھیلا رہا ہے۔ ماس کچرکی کی داور کو افراد اور میں کے داری کو مطابقت پذیری کی داور لگا دیا اس کو مطابقت پذیری کی داور لگا دیا ہے۔ ان

ا دُورلوا ورجور کھيم کي مشرح کر کتاب Dialectic of Enlightenment شي اس موضوع کو مجموق

طور پر موضوع بحث بنایا گیا ہے ۔ اڈورٹو کے حوالے سے بیدیات خاص طور پر کئی جا سکتی ہے کہ اس کی جیسوی مدی کے سوشل فلسفے کی تفکیل نو اور جمالیات کوئی بنیا دوں پر استوار کرنے کی کوششیں مسلمہ حیثیت کی حالی ایس ایٹلا جی اس نے موسی سلالہ کیا۔ ڈورٹونے بال کی گئیس ۔ فلسفے جی اس کی آوجہ کا مرکز کر کیا دا ور اسر ل کیا فکار بنے جن کا اس نے خصوصی مطالعہ کیا۔ ڈورٹونے بال کی گئیس ہے جی جس کی کر بری جس کر کیا گار کی جمالیات پر مقالہ لکھا اور دوسانی تک فریک بیک فرید سوس نے درمر افتد ارا آتے ہی اس میجود بیت کر سے سے تعلق کی بریا پر بینیوں کی ماز مت سے فار ٹ کر دیا۔ اڈورٹونے 1934 میں جرش کو تی اس میجود بیت کے مارٹ کر دیا۔ اڈورٹونے 1934 میں جرش کو تی اس میجود بیت کا مرش کی بریا ہے جنگ می مورٹ کی ماز مت سے فار ٹ کر دیا۔ اڈورٹونے 1934 میں جرش کو تی بریا ہی اس نے فلسف می موسیقی دوم کے افتان میک و والے کی فریف میں موسیقی دوم کے افتان موسیقی دوم کے افتان کی بریا ہے دونا دم مرگ موسیقی دوم کی اور جوال بیا تی تھی دوم کی اور جوال بیا دوم کی فلسف موسیقی دوم کی اور جوال بیا تی کھی سے موسیقی دوم کی اس کو فلسف میں گئیس کی موسیقی دور اور اور کی اور جوال کی استفاد کا انتخاد کی آتا دی تی تربیا اور بائی کی کھیلے دورو دیت اور لسانی استفاد کا انتخاد کی آتا دی تربیا ہے دونا دم مرگ فلسف میں تی تربیا ہو دورو دیت اور لسانی استفاد کا انتخاد کی تربیا۔ دونا دم مرگ فلسف میں تی تربیا ہو کی کرنے کی کھیلے دونا دم مرگ

اؤور نوجہ بہ آرے کی ام کو کہا میں متدرسوش کا فی (Monad) قرارہ بتا ہے جس میں وہ ام ما گزیر گاؤ
اورد اورد کو جو دورتا ہے جو وہ ہی بیانے پر ای اور اس کی مورد مالی کے تاز عامد کی نشان وہی کرتا ہے ہمتد
اورد اور کو اور مائی تا وہ ای تا تا اور اس کی مورد مالی کے تاز عامد کی نشان وہی کرتا ہے ہمتد
ارے کے جمونوں میں تا وی یہ کیفیات آرے میں ساتی اور تا رہتی ہوا و کے ذریعے واطل ہوتی ہیں جنہیں
ارٹ کے جمونوں میں تا وی یہ کیفیات آرے میں ساتی اور تا رہتی ہوا و کی دریعے واطل ہوتی ہیں کہ وہ تی کا اور وفن کے کام کی متاز دریش میا اور اس کے تلا ہوتی ہیں کہ وہ تلک کی متاز دریش میں ما سے آتی ہیں۔ بہت سے تا قدین کی تشریعات اور مو جو د تا زعامت اور معتویت والم کرتی ہے تا ہوگئی کی تعلیم میں ہو ہے۔ اور مو کو کہ تا کہ اور کی تا ہو اور کی تا ہو اور میں اور مو جو د تا زعامت اور معتویت والم کرتی ہے تا ہو دور کو کہ ہور ہور کا قبار کرتی ہے ۔ اور وہ نوگی کی تعلیم کی اور کی تا ہور کو کی تا ہور کی کو تا ہور کی کو تا ہور کی تا ہ

اورا بھیت کے بارے بھی سوال نہیں اٹھائی۔ اڈورنو کا مطالب یہ ہے کہ متی اور تنکشن کے مقو لات کو ایک وصرے کے تناظر بھی جھتا جا ہے مباوجوں کے کہ یہ دونوں مقو لات با ہم منشاد ہیں۔ ہم رحال جب تک آرٹ کی تجیری سعتویت کا سوال نما تھا یا جائے آرٹ کے عمل کی تما تی حیثیت کو مجمانیں جا سکتا۔ ہیں اوڈورنو اس مقہوم کو ایمیت ویٹا ہے جو تاتی وسلے سے برآ عامونے کے باوجودوائش سے دابستہ ہوتا ہے۔

آرٹ کی ابتدا کے بارے میں ڈورنو کا خیال ہے کہ بیصرف کسی نفرادی خواہش یا کوشش کا جیج نبیل تھی ۔ بیسلملہ عام زندگی میں فوری طور بر کام آنے وائی اشیا می منا حت اور عباداتی رسو ہات اور وعاؤں سے شروع ہوا تھا خصوصاً معبدوں کی تر تھی وآ رائش کے سامان اور عبادت میں بروئے کا رآنے والے دعائیہ کلیات اس کا هطاز آغاز ہے ہوں گے۔ جو تکہ دعاوں کو ہر اثر بنایا مقصو د تھا اور پھر عما دیت گزا روں کو محور کریا ضروري تفااس ليے روسم وفارم اور موسیق كا قريد تاش كيا كيا ۔اس طرح آرث بل خلاج وينت كو قا نون كى حیثیت حاصل ہوئی۔(4) تبذیب محموض وجود می آنے سے بہت میلے اشیاء عربات اوراصوات کو مخصوص الدازين وش كرنے كى ابتدا بو فكل تحى رميدان جنك إشكار كے ليے جانے سے بہلے جسموں كوركوں اوراباسوں سے مزین کرنے کا سلسلہ بھی جل برا اتھا ۔ تربی رسوم اداکی جاتھی تو ڈھول منے جاتے اور بر کھوں كى شان يس تدييكيت كائے جاتے \_ يدرست بيك ان جا دوئى رسوم كا مقصد قبائلي معاشروں كوم بوط اور قائم رکتے کے علاو وآ فاحد ویلیا مدے سے محفوظ رکھناتھا۔ بیسب جنے ہیں، صوبیا مد وآوازی اورا لغاظ ماورائی قوتوں کی امداد کی طلب وقیا کلی اتھا داور جمیم کومطبوط کرنے کی خاطر استعمال میں لاتے جاتے لیکن پی**ھی** ورست سے کر بدائی رسوما مع میں کام آنے وائی اشیاء کی عالی زندگی میں آفادی دیٹیت بھی مسلم تھی مثلاً کیٹر ااور برتن وغیر و اسی دوران انسانی ذہن بر نہ ہی اور بعد از ال شائل رسو ماست میں برو نے کارآنے والی ترجيه اشيا مي ارفعيت واضح بهوتي جلي تني \_ يبني طوم بهوا كر بعض لوك ان ارضح اشيام كي مناحت من اعلى صلا میتوں کا مظاہر و کرتے ہیں۔ جناتی مذہبی رسومات میں کام آنے والی اشیا منانے والوں کے لیے ملی تر بیت کا انتقام بھی کیا جائے لگا۔ اس کی مثال نیو کئی کے وولوگ جس جوطوطم کی کندہ کا رک کے کام جس کمال مهاره کامظام وکرتے ہیں۔

النین مبد منتی کے متافوں میں پکھا ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئے ہوں کے جنس اپنی بجز وآسا ملاجیتوں پر تفافر کا حساس ہوا ہوگا۔ اس المیازی شان کا احساس کہ وہ ندسرف ارضی اشیاء بنا کئے جیں ولک دوسروں کی بنائی ہوئی جی وں کی قد رینائی بھی کر کئے جیں۔ ان بجز و کاروں کی تخلیق کروہ جی وں بشیبوں اور جریدتر الوں کی اگر کاری پر لوگ عش کرا تھتے ہوں کے۔ اپنی املی صلاحیتوں اور جنہ مندی کے احساس اور لوگوں کی دا دو ویش نے تہذیب کے تن کی بھیز دی ہوگئے۔ اور ٹن کی طاقت کے احساس کا الگالقد مٹن کار وں کواپٹی علیجد و حیثیت منوانے کی آرزوتھا۔ عبد نتیق میں اس موز کو بہت زیا وہ ایمیت حاصل ہے۔ بیموڈ ٹارنخ ساز اس لیے قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس نے بنہ مند افراد میں میہ قوف پیدا کیا کہ اس میں دیئت سازی اور آزا دا زمین کی تفکیل کی اقباز کی مدا جیتیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔

حدید بت کے دور میں اعلی اور خالص آرٹ کے تقور کی شروعات ستر ہویں صدی کے اوافر میں ہوئیں یاعلیٰ آرٹ کو لڈیم آرٹ کے نقبور کی ترقی یا فنہ صورت قرار دیا جا سکتاہے یفرق صرف یہ ہے کہ انفرا دی ذوق اور حسیت کوایت دی جانے تھی، اب آرنست آزادی سے اپنی منتا کے مطابق تخلیق کام کرنے لگا۔ اس کو قد ہب اور دربار شاہی کے مقتضیات کی یا سداری ہے کوئی غرض نبیل تھی۔ جدیجے بہت نے اے وہ وسعت فراہم کی جس میں و وخود مخاری ہے آ رہ اور معنی کی تشکیل وے سکتا تھا۔ انیسو س صدی میں جب شہریت اسر بابید داریت واوم منتقت وتجارت کومروت حاصل ہواتو آرٹ برائے آرٹ کا تضور سائے آیا۔اس ما من براصرا ركيا جائے لگا كرآ رئست كسى نظر ہے، ويئت إستصديت كاما بندنيل - ووآ زاوا زموضوع اورمتن كا النقاب كرسكا إلى اور بنا مندي علام الحرار ده مح النف شعبول من كرش وكما سكا مديد يديت نے سیکولرا زم، انفرایت اور وہ فلیت کے معاملا ملك كوآ رہ ميں فوقیت مطاكى ۔ اورمقصدى تناشوں کے مقالمے میں آرے ہوائے آرے کے تصور کو اہمیت دی جانے گی۔ ہوں آرٹ کے آوانت گاروے تصور کوروات ملا ۔ آرے میں تا اڑیت جدیدیت کی جگی ترکی کے بین کرسا ہے آئی ۔ جدیدیت کے دور میں آرے کے جن معروف شعبوں کومروت حامل ہوا و ویہ تھے۔ مکشن سٹامری بموسیقی ، ڈرامہ بمصوری ، سنگ تراثی، رقم اورفن تنجير ان شعبول عن كزشته ما رسوسالول عن مسلسل تزتى عودني ہے ، ان شعبول كوانسان نے اپني تكفيق ملاحيتوں كے بے يناه اورج مد الكين اظهار كا وسيله منايا ہے الكيق ملاحيتوں كرو ولح ميں انسان كى منشاا ورخودا تنتیاریت نے تمایا ب كردارا داكیا اس سنسلے مي انتیازا و رفقافر كا حساس كاتل وفل بميت الهم روا کین طاہر ہے کہ ان کیلیقی ملاحیتوں کے مقب میں وجود فقافتی عوامل کونظرا ندا زمیس کیا جا سکتا جوند ہی رسومات اور مات كي افادي فروريات كي يقيع من تفكيل يائ تعديد المين نقائل كي فين نظر الدور نوائية بكري طرح متند تخليق اظهاركو برجني برفوقيت ويتأنظراً تا بيسه

اگر چہ بم کہ یکے جی کر جدید آرے کا سلسلہ نہ ای اورافادی بر مندی ہے بڑا ابوا ہے لیکن جدید آرے کی وہدا تبیاز وہ ا کمال انٹر اوی مداھیتیں جی جن کو بروئے کارلا کرجہ پدانسان معنوب ہے بھر پورآ رہ کی تی ایک کئی ایک منظر عام پر لانے بھی کامیاب رہا ۔ انٹر اوی حسیست اور فودا تھیاد یت کوفر قیت و بینے کے نتیج بھی آ رہ کے سینتی منظر مشجوں بھی ترقی کا جوسلسلہ رواں ہوا وہ ایک تک پورے جوش واثر وش ہے گل رہا ہے۔ اؤور نواس منظر اے کہ ماتھ کو ساتھ وہ کو ساتھ وہ ماتھ کو ساتھ وہ وہ کی کی اس واشح شکل وصورت کے ساتھ

المارے میں جج ہے کا حصہ بنے بین صرف وہی آرٹ کہنا نے کا جواز (Raison d'etre) رکھے ہیں۔

کویا آرٹ کے کام میں نے معنی کی آزاوا نے تکلیل می آرٹ کا جوازے لینے اڈورٹوال یات کویا ریا رو ہوا تا

ہے کہ آرٹ کے کام بھی جی تفسیاتی معافی اورافادی تو کات ہے آزاویش رہا ۔ وہ آرٹ ہوائے آرٹ کی ارٹ کے آرٹ کی کام بھی کی تفلیل کی طرف تو ہم ہم حال ایک ایک کیفیت ہے جس کے افراد کو تو تین مائٹ کو تا اور کا کام معدوری کا قدہ کار کی سنگ اور ان کی ایک کیفیت ہے جس کی آرٹ کو تا اور کا اور مقام ہے لین آرٹ کا کو کا وہ سنگ کی آرٹ کو تا کہ ہے ۔ آرٹ کا کام معدوری کا کندہ کار کی سنگ آرٹ کی گوگاری یا تا اور کا اور کا کو تا ہوگی اور کا تا ہوگی اور کا تا ہوگی ہے یا تیس معنی کی آزاوا نے تفکیل کی گفت کی میں ہوگئی ہے اور کا تو کی اور اور کا تو کی اور کا تو کی کورٹ کی میں اور کا تو کی کورٹ کی ہو گئی میں اور کا تو کی کورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کو

بہاں اس امری نظانہ ہی شروری ہے کہ آزادانہ معنی کی تفکیل کی انتیازی صلاحیتوں کو جاری و ساری رکھتے کے لیے ان کی تلاش آرشت کا اولین فریشہ ہے۔ اگر وہ اپنے کام کوھن فٹا کی اور کھار تک محد وور کھتا ہے۔ کی منصوبے کے تھے کام کرا ہے، معاشی افادیت یا تہ ہی تقاضوں کے پیش نظر رکھ کر آرمت کا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ آزادا نہ معنی کی تفکیل کے فریشہ ہے۔ دست پر دارہ و چکا ہے۔ اس کے کام کی فوج سے معنعتی عمل تو کہنا ہی ہے تھے تھار نہیں۔ پہلے ہے موجود آرے کے کام کی نقل یا اس کی با زیا دائے تھی تھار نہیں معنعتی عمل تو کہنا ہے کہ وہ آزادانہ اظہار کا نام موری ہے۔ اور فرود کی تو بیت کی اور تی ویک ہے۔ اپنے تعقل کے تشار طور پر ساسے آنا جا ہے۔ ہے۔ اور فروک ہے تو اس کی بازوں کی گرائیوں تک ہے۔ اپنے تعقل کے تشار طور پر ساسے آنا جا ہے۔ بارے دری ہے کہ آرمی اپنے ارے میں بلوں کی گرائیوں تک بے تینی میں جالا ہو۔ اس کی بازور ہے اگرائیوں جاکہ اور بیشل ہا کراور بیشل ہا کراور دین ہے۔ اپنے تعقل کے تشار طور پر ساسے آنا جا ہے۔ اسے تعقل کے تشار طور پر ساسے آنا جا ہے۔ اسے تعقل کے تشار طور پر ساسے آنا جا ہے۔ اس میں موری ہے کہ آرمی اپنے اسے اور فروک ہوئی بائیر جدید یوں کی پیدا جارے۔

یدورست ہے کہ آرہ بہرطور پر کسی نہ کسی روایت کے طن سے برآ مدہوتا ہے، اس کی ایک تضوی بھٹ اور نوع بوتی ہوتی ہے کہ اور فوع بوتی ہے کہ اور فوع بوتی ہی درست ہے کہ کش اور فوع بوتی ہی درست ہے کہ کش کسی روایت کے اجابی یا نوع کے نزرو کر کامیا ہے آرے تھی تین کیا جا سکتا۔ ہم کسی فارمو لے کو بروئ کار اللہ بھٹے ہیں تا ہم اسمل مسئلہ یہ ہے کہ اس فارمو لے سے ماورا کس طرح ہوا جائے کیونکہ آرٹ کا اسرارتو اس ماورا نیت کے مل میں پوشدہ ہے۔ ہے کہ اس فارمو لے سے ماورا کس طرح ہوا جائے کیونکہ آرشت کا ماورا نیت کے مل میں پوشدہ ہے۔ ہے بن کے اکتاف سے شروط ہے۔ این را یا ویڈ کے فرز ویک آرشت کا مام فارمو لے کو نیا بنانا ہے۔ روایت اور نوع کے اکتاف سے شروط ہے۔ این را یا ویڈ کے فرز ویک آرشت کیا ہے۔

جذباتی اظہار اور دیئت کی یا سراری کرتے ہوئے معنی کی تی جبنوں کی آزاوا پر تشکیل اور تحسین اس کافر اینہ ہے۔

ان ہاگر برشرا فلا پر تمل کرنے کا مطلب ہے کہ آرٹ کے کام شن تجربے بہت کا قمل وظل بر حا کر تنظما تی اختر اعات کوروائ ویا جائے۔ وواختر اعات جن کی بنر (Craft) کسی حالت شن اجازت بیش ویتا۔ چنانچ جد بدآرٹ ماشی کی روایت کے بالقائی تجروبو چکا ہے۔ یہ محرکاری کی صلاحیت سے تحروم ہے۔ مزید بدکھرو آرٹ اس حقیقت کے بارٹ کی بات کرنے کے قائمی تیس میں نے انہی روایا ہوتا ہے گئین اس کے آرٹ اس حقیقت کے بارٹ کی میا ہوتا ہے گئین اس کے بارٹ کی میا نے بیش کی آر نیل کے خلاف مرا ایا احتیات ہے۔ ایکن اس کے باوجود تجروآرٹ کی اور اور کی بات کرنے کے قائمی تیس کے آبھی روایا ہوتا ہے گئین اس کے باوجود تجروآرٹ اور کی بات کرنے کی آر نیل کے خلاف مرا ایا احتیات ہے۔ ایکن اس کے باوجود تجروآرٹ ایس کی تا نیس کی آر نیل کے خلاف مرا ایا احتیات ہے۔ ایکن اس کے ایس کی تو نیل کے خلاف مرا ایا احتیات ہے۔ ایکن اس کے ایکن اس کے خلاف مرا ایا احتیات ہے۔ ایکن اس کے ایکن اس کے ایکن اس کے خلاف مرا ایا احتیات ہے۔ ایکن اس کے ایکن اس کے ایکن اس کی تو ایکن کی تو بیل کے خلاف مرا ایا احتیات ہے۔ ایکن اس کے ایکن اس کے خلاف مرا ایا احتیات کی تو ایکن کے ایکن کی تو بیل کے خلاف میں ایا احتیات کی تو بیل کے خلاف میں ایا احتیات کی تو بیل کے خلاف میں ایا احتیات کی تو ایکن کی تو بیل کے خلاف کی مرا ایا حقیات کی تو بیل کے خلاف کے مرا ایا حقیات کی تو بیل کے خلاف کے دیا گئی کی تو بیل کے خلاف کے میں کو بیل کے دیا تھا کی کر نے کی تو بیل کے خلاف کے دیا کے دیا گئی کی تو بیل کے دیا گئی کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی تو بیل کے دیا گئی کے دیا گئی کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر بیا

ا اور او کراف ک کوایک اندازی کی آرمد کی روایت کارکن قرار او دیتا ہے لیکن ای کے زور کی ہے وہ رکن ہے جو ان کے کے اصول سے مطابقت تین رکھا۔ اصوق طور پر مطابقت کا حال ہوتا ہے لیکن مطابقت پر برگ آرمد کے مقاصد کی جیل جیل ایک میں وہ ہے کہ وہ جد یہ یہ کی وا خلیت پہندی اور بت تینی کا دفائ کرتا گرا ہے ہے ۔ او وجد یہ یہ کے داوج ہے اور بیش کی اور بیش کی اور بیش کی اور ایکن کی اور بیش کی اور اور اور اور اور اور کیکن کی ہوا ہے کہ وہ یہ کہ اور بیش کا موں کے لیے تو ارتی موا واور اور تیکن کی ہرا ہے کو در پر ایمان وری ہے۔ وہ جدید آرمد کے اور بیش کا موں کے لیے تو ارتی موا واور بیش کی ہرا ہے کو اور بیش کی ہرا ہے کہ اور بیش کا موں کے لیے تو ارتی موا واور اور بیش کی ہرا ہے کو اور بیٹ شی کی موا کی داخلیت پہندی اور بت شی کو اور بت شی کی موا کی داخلیت پہندی اور بت شی کو اور بت شی کو بیش کی داخلیت پر تو را کیک ایس کی داخلیت پر تو را کیک ایمیت کو اجا کر کیا گیا ہے۔ ایمی کی داخلی کی داخل کی داخل کی داخل کا دیں اور بیز لذیوم کے یہاں بی اس کی ایمیت کو اجا کر کیا گیا ہے۔ اور کیکل کا دیں اور بیز لذیوم کے یہاں بی اس کی ایمیت کو اجا کر کیا گیا ہے۔ اور مطابقت پر دری کے دیر اور بیز کی کا دیں وائی ایمیت کو ایک کا میں داخل کی ام میں تو کی اور میکل کا دیر وست کا کل دیا ہے۔ اس کے در دیک آرمد کے کام میں نوالی اور مطابقت پر دری کے ذریر اور بیز کی کو دری کے در دیر اور میں تو کی کا میں دور کی اور میں تو کی کا میں دور کی کا دیر دور کی کا دور کی کا دور کی کا دیر دور کی کا دیر دور کی کا دیر دور کی کا دور کی کا دیر دور کی دور کی کا دیر دو

القرآنا ہے۔ بقول ورڈ زوتھ ہے بھومی ونیا ہمہ وفت ہمارے ساتھ ساتھ ہے ؛ جلدیا جریرہ ہم ونیا کے لین وین میں اٹی ملاحیتوں کوضائع کردیتے ہیں۔ (<sup>(02)</sup>اس میں روٹ کو جمکا دینے کار بخان عالب ہے انتخبیایان کے بھار**ی** ہو جو کے بینچے اور موت کی کا نتات کو تباول منالیتے ہیں مائی کا متباول جوروشی اور زندگی کے ساتھ متحرک ہے م جو حقق اورالونی ہے ۔ (13) کینن سامع کی حیثیت ہے آرٹ کی تشکیل میں شراکت (جوہم فطرت کے دو ممل کے طور پر کرتے ہیں ) کے بنتیجے میں ہم وہ طافت ۔۔۔وہاؤیان بن سکتے ہیں جن کا صدور خدا وند خدا ہے موتا ہے اللہ اور پیکل کے افلیا مگا تجرب زمرف رقع بخش موتا ہے بلک ان کوجواس تجربے سے وو جار موسے جیں طاقت ورہمی بنا دیتا ہے۔ یہ نقط انظر امر کے۔ جس تی تقید اور یہ طانبے جس مملی تقید کا مستعمل مفر وضہ ہے۔ سا ہے کی طرف ماکل ور ڈرا ہے کی طرف جنگی ہوئی موہیتی ، آم بھوری اور سکے تراثی کے فنون سے متعلق تغییر معنی کی تفکیل کے پیرا ڈائم کے طور پر سامنے آئی ہے جس میں رجنتی اور حسیت کا افہام اور تعقل آپاں میں مند مع موئنظرات جي - وبليو جي آيلي في الكلام كريستني اوريتيم كاعمل اتحاد بميشرانها في زندگي كے یش نظر ایک مرکزی سوال کے طور بر رہا ہے۔ (C. او واس سوال کا جواب آرٹ کی عموی تفکیل الخصوص ورؤز ورتھ کی شام کی شن علاش کرتا ہے اور اور ڈرز ورتھ کو اس کی بہترین مثالی قرار دیتا ہے۔ جمالیات کے ماہرین کی زیروست فوایش ربی ہے کہ برجنتی اور علیم ، حسیت اور تنگر میزیک اور بینے مندی کا کال وصال ہو۔اس تواہش کی جز وی تحیل رقمی اور سپورٹس میں قوئ یز پر ہوئی ہے جس کی تعریف کے بغیر ہم روٹیس سکتے اور پیش آرے اس فوا بش کا اظهارے اور اس فوابش کی آمیاری کرنا نظر آنا ہے۔ اور نو کے مطابق جدید آرے واؤ فریب سے کام لے کرعدم شنا محت کوشنا محت میں تہدیل کرویتا ہے۔ (14) اور پجنل آرے انسا نیت مے مرکزی ورواز سنکا کام دیتا ہے۔ انسان کواس پندی کی طرف لے جاتا ہے جو تھال انسان منائے کے لیے ضروري سا ورجونيا وو بامعني زندگي كاسب سے .

اگر چرا ڈورٹو کے فلند آرے میں معنی کی تفکیل میں نے پن اور اور پہلی کا ایمیت اور Truth کی ایمیت اور Content پر اسرار کی بحضائی کے تق جدلیت کے قاظر میں نہایت پر کشش ہے لیاں گذشتہ جالیس پہلی کر اس مال میں اس کے ان قصورات کو ذیر وست تفیید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مابعد جدید بت کے حامیوں نے اس کی جمالیاتی تجیوری کو مستر دکر دیا ہے۔ چو تک اڈورٹو بیکل اور مادک کی جدلیاتی، اکتابی اور فیر استحفاری بھالی تو بیس کے بہاں آرے کا کی جدلیاتی، اکتابی اور فیر استحفاری بھالی بیس میں بھی تا رکھا ہے۔ کیو تک میں بھی اور بیس کے بہاں آرے کی تا میں بھی تا ایک بھی اور بیس کے بہاں آرے کی تا در بیا تا ہے۔ کیو تک کے داری اس میں بیس میں بیس کے در بیات کے حالی قلب نیس کی تا در بیا جاتا ہے۔ کیو تک والے اس میں بیس بھی تا در بیا تا ہے۔ کیو تک والے تا تا اور صدافت کے معنوں میں بیس کو تا ہے در بی آرمان کے تا بی کر داری اسکوری بیس وہ آرمن کی تا ریکی اور باتی معنوات کے تا تا کر کو ایمیت دیتا ہے دہاں اس نے آرمن

کی قلسفیا نداند ریانی کا فرینر ہمی سرا نجام دیا ہے۔اس کے یہاں فالص سے بن کے تصور کی معیات میں پی بنے اور ایر و کا تعمور قائم و دائم ہے ۔ میرموجودگی اس کی اٹی متنی مبدلیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جال کک افز دیت پہندی کا تعلق سے تو یہ اور واطرز زیست کی دین ہے جس نے آرٹ کو تج بدی ا ظهار بت كارات وكهايا واظهاريت جوكس بت كركله بن يكل عدادراي كم ساتدرا تورا كالقوريمي ے رنگ وبوا ورروئے سے عاری ہو جا ہے۔ یام وولف نے 1975 می میں شکو وکریا شروع کر ویا تھا کہ آرٹ بالخصوص مجروا ظباریت پهتدمهوري شرانغراوي بيروازم كا تعميل ای كزي ش الل بن حكا ب- (۱۳۶ بال فوسر نے ایک جکہ تکھا کرکوئی تھم یاتفویر لازی طور پر مراعات یافت نیس ہوتی اور ندی فن سے کسی تمو نے کوجد بدیت کی زبان میں یکما، علائمی اوربسیرت افر وزقر ارد یا جا سکتا ہے۔ اب تو بابعد جد بدید کے معنوں میں بدتو پہلے سے ملعی می تمشلی اورا تفاقی قلیق کا ورجہ رکھتی ہے۔ (18) بسوال بد کیا جار ہا ہے کہ ہم آرٹ کے جمونوں میں وژن کی بیکما نیت (Originality) پرامرار کیوں کرتے ہیں۔ان کے مطالعہ سے قریبے واستح ہوتا ہے کہ وہ زمر ف کھے بے تصورات کے حال ہیں بلکہ جماعتی اور سننی تعضیات ہے جربے رہیں ۔ان كالمعير عد اخروزى \_ كياتعلق؟ بعيرعد اخروزى بداعد فودا يك سواليدنثان ب- يحى مصنف كاتحرير ك تفکیل تفرقہ وزی،اسانی تعضیات اور ای تقاضوں کی دین منت ہوتی ہے۔اس میں بہت کم تعمیلیت اور دیا ہوتا ہے۔ یہ بھی استدلال سامنے آیا ہے کر بھی آرٹسٹ کا تصور زماند مدید کی اعباد ہے ۔ نشا لا تانیہ سے پہلے آرشت ہم کی کوئی چیز تیں تھی۔ آرم ہے متعلق کام کرنے والوں کوکاری کر باہتر مند کانا م دیا جاتا ۔ بہتر مند عام طور براشرا قیائی محلامد کی ترکین یا گرجاؤں کی آرنش کے لیے معاوضے پر کام کرتے مثلاً مائیل استجلوم ر فاعیل اور لیونا رڈو داونگی ایسے کمال فن کے حامل آرٹسٹوں کوان کے زمانے کے بور بی جا کیر دار ہتر مند ول ユンノル ひのかん

لیکن جب نشا ہ این اور حروق کو پہنچاتو فن اور جنری دنیا علی افر ادی اتبیا زکرتد راور پہند ہے گی گیاتا ہے۔ ویکھا جائے لگا۔ افغار حویں مدی تک آتے آتے حالا عہد پل ہو بچے تے۔ اب جنر مند مصوروں، مصنفوں اور موسیقا روں کو جا گیر دارائر افیہ اور یکن ہے متعلق پا در بول کی سر پرتی حاصل ندر دی ۔ ان حالا عہد بن انہیں اپنی تحکیقا عدی کے گر رسر کر اپنی ہے جم دل علی صنعت و تجا دہ کے پہلنے ہے بور در واطبتے مالا عہد بن انہیں اپنی تحکیقا عدی کے گر کر رسر کر اپنی ہے جم دل علی صنعت و تجا دہ کے پہلنے ہے بور در واطبتے کوم وی جا میں انہیں اور جنل اور جنل اور جنل آرٹ کے تصور کو جمیز لی ۔ آدے کے ای تصور کو ساسنے دکھ کر ور فر دورتھ جسے شعر اور والا ان اور کا ان جیسے تھر اور آر دست حسن و جنال کے ذوق کے حوالے ہے اتبیازی تصوصیات کا حال ہوتا ہے۔ وہ تحلیق مصنف اور آر دست حسن و جنال کے ذوق کے حوالے سے اتبیازی تصوصیات کا حال ہوتا ہے۔ وہ تحلیق وجد ان والہام ہے ہیں ہوتا ہے۔ وہ تحلیق خیب ہے اس پر مضایات خیل اور تے جیں ، اس کی حیثیت نا برخی کی وجد ان والہام ہے ہیں ہوتا ہے۔ عالم غیب ہے اس پر مضایات خیل اور تے جیں ، اس کی حیثیت نا برخی کی

ہوتی ہے۔ نوائے سروش کا تصورای نظر ہے کا تسلسل ہے۔ گویا آرٹ کی ماورائیت کے تصورات قدیم (سترق) ہمی ہیں اور جدید (مغرب) ہمی۔ افھار ہویں صدی کے بعدان نظریات کے مسلسل فروغ کی بنایہ آرٹسٹ اور بنہ مند کے دیمیان فرق کی بنایہ ہوں آرٹسٹ آبنان کی بلند ہوں ہیں پر واز کرنے دگا راب آرٹسٹ آبنان کی بلند ہوں ہیں پر واز کرنے دگا راب آرٹسٹ چو تکا کے طرح ہے آبنانی کلوق بن چکا تھا اس لیے ہم مند کے مقالے میں اس کو بہت نیا دوساتی اور معاشی پند برائی ملی ۔ اس مارٹ اور ساتی ہیرو کے سکھا اس پر ہیٹھا دیا تمیاران مان کو بہت نیا دوساتی اور معاشی پند برائی ملی ۔ اس مارٹ اور ساتی ہیرو کے سکھا اس پر ہیٹھا دیا تمیاران مان کو بہت نیا دوساتی آرٹسٹ کی ذات میں حساس تھا ٹراورز کسیت کا ڈورشور ہے در آبا کوئی تیران کن بات نہیں تھی ۔ مان سال تھا ٹراور اور کسیت کا ڈورشور ہے در آبا کوئی تیران کن بات نہیں تھی ۔ منظور کا با سیان قرار دے کرساتی قیادت کے تضور میں شاک کردیا۔

یہ تصور بیہ و بی صدی کی ایتدا کی بی وے و بال بیٹھے کا بیرو ، فرکا تھا۔ پھر دو تھیم جگوں میں جہاں اور بہت ہے جہز نظر یا ت زمیں ہوتی ہو نے و بال بیٹھے کا بیرو ، فرکل کانا بغداد رہار کس کا افتال فی آندا سے تضورات کو بھی مطلوک قرار دیا جائے لگا ۔ ایک وفت و و بھی آیا کہ مغرب کے اہر ل طفوں میں نظر یاتی کو چہ گردوں پاکھنوں بین نظر یاتی کو چہ گردوں باکھنوں بین نظر یاتی کو چہ گردوں باکھنوں بین کا اور بار کس مامیوں کے نظر یاتی Bag and Baggage کے خلاف نفر سے کا سیاب الد آیا ۔ وجودی فلسف ای منفی رو تھل کے بھن سے مرآ مرہوا ۔ لیمن مشتد آدی کی فرکسیت کو وجودیت نے بہر حال قائم رکھا۔ بارکسیت کو وجودیت نے بہر حال قائم رکھا۔ بارکسیت میں ہی مصنف کی بارکسی نظر ہے کے بشت یان کی حیثیت سے انہت جوں کی توں رہی ۔ تا ہم اس تاکی اس تھو رکو 1968 کے بیری میں با کسی با دو کے طلبا کی تحر کے ماک کا ک کے نتیج فلست ریخت کا سا مناکسی بارا ۔ بیری میں رو افتال ہے کے قبینے کے حال بارکسی مفترین نے بھی چینے کردیا۔

حق اور کے کے بارے میں نظریاتی اختاا فات ہی ای طرح منظر عام پر آئے۔ نوآبا دیاتی دور میں یہ مسئلہ برز تہذیب کے دلوے اور سامرائی سیاست سے حضمان تھا۔ سامری نوآباد کا روال اور شنہ ہی اللہ مسئلہ برز تہذیب کے نفوز کے لیے متاثر کن ساکنی زبان اور منطق لب وانجہ مطاکیا جس کا اولی مقصد طاقت کی بنیا دیر کے گئے فیصلوں کو جا نزا اور درست ساکنی زبان اور منطق لب وانجہ مطاکیا جس کا اولی مقصد طاقت کی بنیا دیر کے گئے فیصلوں کو جا نزا اور درست قرار درجا تھا۔ پہلا ڈکوئی میڈ با تھا کہ سیسیا تو باطل جس یا کم تر درجے کے جان مذا کی میں اور منطق است کی برزی سے حصلی تھا۔ انھوں نے منظر بی ثقافت کی چک دیک اور حسن او بھال کی لفک بھک ہے ہی دنیا کو مراہوب کیا۔ یورپ کی فوٹی اور معاشی میدا نول میں بے بنا ہ کا میانیوں کو بھال کی لفک بھک ہے ہی دنیا کو مراہوب کیا۔ یورپ کی فوٹی اور معاشی میدا نول میں بے بنا ہ کا میانیوں کو میں نہ بہتی نظر ہے منطق تھا ۔ انھوں ساکندی اثبا تیت اور تجر بی مقتلیت کیا جارہ داری ترب کی صدافت کی مدافت کی مدافت کی ادر کسن میں بیا ہوگئی ہیں ہی مدافق کی مدافت کی ادر کسن میں بیا ہوگئی ہیں ہیا۔ یورپ کے جلی بیا جب تک کی ادر کسن می خوش ہیں ہیا۔ در آنیا ہولی جلی در کسن کی کر کر کر گئی کے یورپ کے طول عرض میں ترکس فاشن میا دور برطانوی میں مربا ہوداریت سے تیم واقت میں جو کر کر کا ترکستری کی کے دورپ کے کورپ کے طول عرض میں ترکس فاشن می اور برطانوی میں مربا ہوداریت سے تیم واقت میں ترکس فاشن میا دور برطانوی میں مرباب وادریت سے تیم واقت میں ترکس فاشن میں اور برطانوی میں مرباب وادریت سے تیم واقت میں جو ان تراس کورپ کے دورپ کے طول عرض میں ترکس فاشن میں وادر برطانوی میں مرباب وادریت سے تیم واقت تک کے دورپ کے کورپ کے طول عرض میں ترکستری خوائی میں میں دورپ کے دورپ کے طول عرض میں ترکستری خوائی میں میں دیا کورپ کے طول عرض میں ترکستری فاشند میں اور مرطانوی میں میا ہو داری ترکستری کورپ کے دورپ کے طول عرض میں ترکستری خوائی کی دورپ کے دورپ کے دورپ کے مورپ کے دورپ کے طول عرض میں ترکستری خوائی کی دورپ کے دور

ادهرا تگاینڈا ورجرکی کے درمیان اوآبا دیاتی تا زعات کے نتیج میں تاوید معتاجاتها کیا ۔ پھر کیا تھا؟ و کھتے ہی و کیلئے یورپ میں تی صدافتوں کا انہار لگ گیا ۔ نظر بیرمازوں نے بنگامہ یہ یا کردیا۔ برکوئی اپ اپ اپ الورائی کیا ۔ کا ذاشد ور و پیٹے لگا ۔ ڈاوروں فر انیڈ ابطیع اور مارکس کے طاقت پرستا نہ نظریات نے باتی پر ٹیل کا کام کیا۔ ووسری بنگ فظیم کے دوران فہ ب مسائنس ، اساطیر اور طاقت کی سیاست کے باہم اوقام کے نہایت بھیا تک نہ بن سائنس ، اساطیر اور طاقت کی سیاست کے باہم اوقام کے نہایت بھیا تک نہ بن سائن سے اسافیر اور طاقت کی سیاست کے باہم اوقام کے نہایت ان بی نہ ان آب سے ان بھیا تک فضان مشتر کہ ان آب سے ان بی ان اور بی کا نقوری مفال میں سیاست ہو ان کہا تیاں اور ما ول ای تفکیک ان ان آب ان آب سے بھیا تک فضان مشتر کہ سیار ان ان آب سے بھیا تک فضان مشتر کہ سیار ان ان آب سے بھیا تھی ہو ان کی کہا تیاں اور بی کا کہا تیاں اور بی کا کھی ہو ہو گئی ہو اور کی کہا تیاں اور بی کہا تیاں ہو سے بھیا کہ ان کہ بی تو ان کی کہا تیاں ہو سے بھیا تھی دورہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو ان میں سے بیروں کے مسافر ان کے بیروں کے میں دورہ ہو گئی میں ان میار سے بھیا تھی میں ہو کہا تیاں ہو کہا تیاں کہا کہا گیا کہا تھی ہو دو گئی میں مدافت کا معیار فران ہم کرنے کا دائو کی کہا کر ان تھی دو گئی مردوں سائن کے دیار دوسیا و انسان و فرن قرار بال کی ۔ ووسب دورے جوکا خاصل کی ہر گیڑجیر کا کام کیا کرتے تھوٹر بنگن شاین کے دیار دوسیا کی با قرائی تھارہ ہو گئی۔

حالا کا مدانت کھی ایک شافی حقیقت ہے جوزبان ، فقاضت اور تائ ہے شروط ہے۔ ہم سیال وہبال کے افراد کری اس کے بارے ش بات کر کتے ہیں۔ ابعد جدیدیت کے حالیوں کا دول ہے کر صدافت اور مقتل کے بارے شاور حقیقت کا دراک ان توال کے بات کی تعالی ہے بنا برائے ہیں۔ معمولات کا تعالی کریاتے ہیں۔ مزید یہ کر صدافت کا تعورز مان و مکان کے تقاضوں ہے بھی ضلک ہے۔ صدافت کو معروفت کا معروفت کا اور آفاتی بنانے

کی ہر کوشش دومروں کے مخصال کا ذریع ہوتی ہے۔ ہر جہا بیائیہ یا آفاتی نظر بید معدافت طافت اور غلبہ حصول کا اعلامی ہے۔ مارکسیت ہویا تد بہ ہر جہا بیائیہ کا مقصد عمر وضی صدافت کے بہائے دومروں پر غلبہ یا جہا ہے دومروں ہوتا ہو بھل یا جہائے ہے جان انگشافات کے بیٹیج میں حتی صدافت کی تلاش کا روان مرائے کی کہانیوں میں مو جود ہوتو ہو بھل نظر گئے ہے جس کی اندگی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اس ساری بحث ہے ہے گہا تعلق دیم کی ان موال ساتھ ہے جس کی حداثی اور نو کے ذریع کے خالی تقدود ہے کہ پیٹیس وہ کوئی ساتھ ہے جس کی حداثی اور نو کے ذری کے آرے کی ذریع ہوا رہی ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ وہانیسویں صدی کے خالی تقدور جمالیات کے دوائز ہے جس بی مرکز معمل ہے؟

ا اورنو کا اشایا ہوامعنی کی تفکیل کا سوال ہمی یا بعد مدید تاظر میں متازع ہے۔اس کا تعلق Cartesian Epistemology ے معنی کی تھکیل کا سوال ڈیکارٹ کے افکار کا مرکز تھا۔جدیدے کے دور میں اے تغویت اور فروٹ حاصل ہوا جب بور لی انسان نے میں سوچنا ہوں اس لیے میں ہول کے اصول برعمل کرتے ہوئے علم کے ہرمیدان میں جھٹی وقد تھی کام شروع کیا جس کے بہتے میں سائنس، جغرافیہ الهجيات وبشر إعدا ورتبذيب وفكافت كيشعبول من تقلاب آليا منت في در إفتين ا درا كشافات سامن آنے لگے مستشر قین نے مختف طریتوں ہے متون کے دروا کرنے اوران کی تعبیر وتشریح کا سلسلہ آ عا زکیا۔ اس سلسلے میں سوشیور کی تھر اور ذبان کے بارے میں ساختیاتی ایرون نے سکے میل کرواراوا کیا جس میں متن یں معنی کی مرکز بہت اور معنی کی بیشید وتبوں کی دریا شت کی تلاش براصرا رکیا آلیا ۔ عبد مے بہت کا سا را زور ساخت مركزيت يرب اسافت كريد كولني ب حياتي دارك اوفرائيذ سارك وفرائيذ فريز راورنا ئيلونك سب كي قويدها أن وهر وضاحه كي جمه كيزة جيداور برزمعنى كي فقاب كشافي يرمر كوزري -اس کے پرنکس بابعد جدیدیت اور پس ساختیا ہے کے جامیوں تصوصاً درجا کے روتھکیل کے نظریعے نے متن جس سمی مرکزی امرور یا متعین معنی کی موجودگی (Presence) سے ی انکار کر دیا متن ش معنی متعین کیس ہوئے۔ ہر نے تا تر مران کا انتوا وق ع فریر ہوتا رہتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے را تایا ۔ کے تحت اور شعوری تیر بلیوں کے ساتھ ساتھ متن میں معنی کو تلاش کرتے ہیں۔ لیونا رہے کیریت کے ہرتصور کی ٹنی کرنا اور معنی کو چو نے چو فیانوں می و کھنے اوال سے کو تکال کن و کیال کن ویک کی برے والا سیام الیاہے کے بروار كام طلب لوكون ير غلبه عامل كرنے كى كوشش بواوراس كا اتباع كرنے كامطلب و رامل خود كومقلد ، تا الح فر مان مقید عدمته بنانا ہے۔ فقام کاروں اورتظریہ سازوں نے ای میکائزم کوبر وے کا رائا کر عام انسا توں کو علم رکھا ہے۔ اس کے فزو کے اب تمارے سامنے نہ کوئی بھر کیرسوال ہے نہی کس سوال کا کوئی آفاتی مل۔ ا فلاطون ہے بیکل تک سب می مفالغے علی جالارے کہ وہ دنیار آ فاق کیرتھا کی منتشف کررہے ہیں۔ ا ڈورٹو کے فزویک بورے بیں تاہنے کا تقبورا تھا رہویں ہیں صدی بیس سے آیا کیلن اس بیس کرشہ کا ری

کا کوئی فضر موجود دیمی تھا۔ ہر وہ شخص Gerius ہو سکتا تھا جو آرٹ یا سائٹس میں غیر روائتی انداز میں چیزوں کو کیفنا وران کے با کمال اظہار پر قاور تھا۔ اس تضور کی کا کلپ اس وقت ہوئی جب کا نت، دیکل، شنیکل اور شار نے آرشت کوعام لوگوں ہے در آر ذات کے طور پر چیش کیا جس پر حقیقت پھیاس اندازے خود کو منکشف کرتی ہے کہ رسمائی عام انسانوں کے اس میں بھی بوتی ۔ اس طرح صفت نبوٹ (Geriality) وہ کرتی ہوئی ۔ اس طرح صفت نبوٹ (Geriality) وہ کرتی ہوئی ہوئی ۔ اس طرح صفت نبوٹ آر آرشت، او بہ لاست خداوند کی قرار پائی جو ہر کس وہ کس کو تھیب میں نبیل ہوئی۔ افقال کی تقافظر کے زیرا آر آرشت، او بہ اور شام قیاس کرتے ہیں گئی کہ چو تک ووجوان اور القا ہے لیس ہوتے ہیں۔ ان کے قلب پر عالم فیب (مثال) سے پیغامات از سے ہیں جن کوئی تیاں میں انہا کہ کا مام وہا جا ہے۔ اس لیے وہ در تھوٹی ہیں۔ علامدا قبال نے افغین وا بائے راز درون خانہ کرکے کوئیوں در سے پر فائز کر دیا اور حالت کیف و شتی (شکر ) ہیں بیدہ کی گرا

لیون انیس موسائدی و بائی کے نظام می اورپ عمل ہر ہی الٹ بلت ہوگئے۔ روا نظاب کا سلسلہ وہری این انیس موسائدی و بائی کے نظام میں اورفر البیسی لیفٹ کی مارکسی نظر نے سے مغائز مد سے شروع ہوا اور ایک تعمل الکری نظر نے سے مغائز مد سے شروع ہوا اور ایک تعمل الکری نظر سے اورفر البیسی معنویت کو الکری انگلاب بھی تبدیل ہوگیا ۔ کا نتامت کی ساتھیاتی تیم سے کومستر وکر دیا گیا۔ جبال افظ کی تخصیصی معنویت کو

مابعد الطبی المحصن کی کرشاتی المحصن کی کرشاتی المحصن کی کرشاتی شخصیت المحصن کی کرشاتی شخصیت الاست کی کلیتی پر اسراریت بھی نفول اور انتوقرار پائے مصنف کی شخصیت کوشکی ہے منہا کرنے کی ابتدا فی الیس ایلیٹ نے کی نیوں روالاں بارت نے تو آگے بیز موکرچرائی گل کر دیا یا بصورت حال بہے کہ مصنف نے میں مسافقوں میں خود کو تلاش کرتا چر باہے کہ شامے وائی کا کوئی راستال جائے کہا بیمکن ہے۔ محصن نے بین مسافقوں میں خود کو تلاش کرتا چر باہے کہ شامے وائی کا کوئی راستال جائے کہا بیمکن ہے۔ کہا بیمکن ہے۔ کہا بیمکن ہے۔ کہا بیمکن ہے کہ کہا تبیل جائے۔ بیم حال روالاں بارت نے استے ایک مضمول مصنف کی موت میں کھیا:

معل او کو نے اپنی کاب The Archeology of Knowledge میں تعنیف کو ٹین المحیت کے اس میں میں ہوب کیا ہے۔ وولکھتاہے:

« کمی بھی کتاب کی مرحد یں پوری طرح واضح اور فے شدہ نیس ہوتیں۔ اپنے عنوان

ے آگے ، میکل مطرے آخری آئل شاپ کے ۔ وافلی بنت سے طاہری شکل وصورت کک ۔۔۔۔ یددومری کتب کے جوالوں کے ایک نظام سے منتشکل ہوتی ہے۔ دومرے متو ن اوردومروں کے جملوں ہے اس کی مرجونیت کونظر اخرا زنیش کیا جا سکتا۔ یہ کتاب جوائی وقت تمارے ہاتھ ہیں ہے ، سیدھے ساوے اخراز میں کوئی معروضی شے ہرگز جیس ۔۔۔ یہا کہ اسکی وحدت ہے جواتیج پذیر اوراضائی ہے ۔ اوجا

"جم یہ کینے کے عادی ہو بچے ہیں کر مصنف کی کتاب کا عمومی فالق ہوتا ہے۔اس
کتاب میں وہ المحد ودووات اور مخاوت بھور معنیات جن کر دیتا ہے۔ہم یہ سوچنے
کی عادی ہو بچے ہیں کہ مصنف دوسرے لوگوں سے مختف ہوتا ہے۔ وہ تمام
زبانوں سے پچھاس طرح ماورا ہ ہوتا ہے کہ جو سی اس کے منہ سے الفاظامر آمد
ہوتے ہیں سمی کلیوں اور کونیلوں کی طرح کیمو نے لکتے ہیں۔ حقیقت اس خیال کے
بیکھن ہے۔۔۔مصنف آھنیف سے پہلے ہیں ہوتا اس ایک بنیا دی اصول آر اروپا

جاسكانے جس كے ذريع جارى فقافت على كوئى فقص إلى صدود كالتين كرنا ہے ،ان ب خودكو خارت كرنا يا شخب كرنا ہے ۔۔۔ مصنف وہ آئيذ يولا جيكل فكر ہے جس ہے اس بات كراتو تع كى جاتى ہے كراس كرز ريع معانى كا چشما شارز سے ا

معتف یا آرنست کی ای آئیڈ یولا جیل قفر کے فلاف رقبل کا ساجنے آنا کوئی جیران کن بات ڈیس تھی۔ نی ایس ایلیت نے اس صورت حال کے بارے میں بہت عرص بھی کوئی کردی تھی جس نے آرشت کی شخصیت کے انبدام (Extinction of Personality) پرزوردیا تا کا کیا ہے اقبام ہی مصنف کے فیرٹ وری کل وفل سے پیما جا سکے مصنف کی طرف سے اس مشم کا دور آزاد کلیتی عمل کے حرک اصولوں کی ننی ہے ۔ یہ بات یقیناً دل کو کتی ہے اور منطقی طور پر ورست بھی ہے کہ جب تحکیق کا رمتن تحکیق کر ایما ہے تو متن اوراس کے معنی پر مصنف کی گرفت نیس رہتی متن کی تعبیر وہٹریج مصنف کی منتا ہے آزادہو جاتی ہے مالکل اليسائي جيس كمان ب ألا بوتير معتف نتواسائي ذات كارتو قرارد يسكما بادرندي الي لكعت كي ا مخلف الله يعامل كالسلط من Orbiterator كاكروارا واكرمكما ب- بدواست بعي ورست بو والخليل ك ہم را وہرقاری تک وینے سے قاصر ہوتا ہے۔ علا ووازاں برقر است مخلف تا ظروں میں کی جاتی ہے۔ ہم ویکھتے میں کہ ہر قاری سنن کی تشریح اپنی مرضی ہے کرنا ہے۔ اس جن ہے اے کوئی محروم نیس کر سکتا۔ جہاں تک تكريمات كي تعدد كاستل عقواس حقيقت كي نثان دى فروي ي كربه كاتشر يحامد يس يسكى ايك کوووسری برتر نے نیس دی نیس دی جا سکتی۔ برتر نج صرف ای وقت ممکن ہے جب یہ مطے کر ایا جائے ک صدا ات واحد بعمر ومنى اور دائى حقیقت ہے۔ اس من جى كوئى شك نيس كركوئى منتن خلا ہے جم منت ایتا ۔ لینی الی برعرم سے وجود کل آنے (Something out of noting) کی تھیوری کا اطلاق کش موتا ہے تا منن کے مقب میں بہت سے منون کارفر ما ہوئے ہیں :رشتوں انہتوں اساطیری تصورات مباہات وممنوعات، ا كرائم اورنساني نشا باحد كي ايك زند وروايت موجود بوتى بي سستن وجود شي آنا سے رزيان وثنافت کی زند وروایت کے طن سے می برتم رہنم لیتی ہے۔ اس اس عظر علی بد کہنا بھا ہوگا کہ ٹان المثنی انسلا کا عدی ولیل کی درایت اور ملابت سے انکار مامکن ہے۔

کین اس کے قیام نمونوں پر صادرا آئی ہے ۔ اس حقیقت سے اٹکارٹیں کیا جا سکنا کر ہر تھین آئی ۔ بھی اور واریت اس کے قیام نمونوں پر صادرا آئی ہے ۔ اس حقیقت سے اٹکارٹیں کیا جا سکنا کر ہر تھین کارا پنی اسانی روایت اور شافتی یا حول کار بین منت ہوتا ہے اور یہ تھی یا درست نیس کہ وہ پہلے ہے موجود تون ہے استفادہ کرتا ہے۔ اس خرج کوئی بھی تقریبہ جے کہی کچر کروپ نے ادبی تر وہ کی کے لیے تھیں دیا ہوتھی یا مطلق نیس ہوتا۔ (۱۵) اس کے جدوم نے جو ٹن یا رو بھی تھیں ہوتا ہے اس کے بیٹرین کی تھیں اس کی تر اش تر اش تر اش میں موجود الرز

احساس کی لواوراس کے انداز قکر کی آزاوت مصنف کی وین جوتی ہے۔ مراویہ کہ مصنف کی تصنیف پر ایک تخصوص جماب ہوتی ہے جے تخلیق کی زبان میں تحلیق و تخلا کامام دراجاتا ہے۔ مثال کے طور رہم کرے تھے ہیں کرفن کار کے بہاں تج بے کی حشیت ایک ما ترا شیدہ پھر کی می ہوتی ہے جسے وہ اپنی مہارت سے مفت پہلو ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس عمل میں فن کاری گلیق جما ہے کوالل نظر فورا پھیان لیتے ہیں۔ اس وقت مير النائن من ليوار ڈو ڈاوئن كى بنائى بوئى مو باليزا كي تصوير سے - كيامو باليزا كي تصوير سے ليونا ر ڈو ڈاوٹني كو ا لگ کیا جا سکتا ہے ۔ ہرگز نہیں ۔ معتقب کی سوانحی ذات کو تصنیف ہے الگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی کلیتی ذات كوبر كزنيل اولي تاريخ كفادام الي ايرامز في معتقد ادر معلى كمستلع يه التي طره رولان وارت اور الداوم كوبدف تخيد منايات ساس كفز ديك برنهايت انها نيت موزح كت ي كفيق اوب كم بنياوي سوا لاعد كونظرا غراز كرويا جائے ۔وويد كراوب كس طرب معرض وجود بن آنا ہے اورا سے كس طرب ير حاجانا ے اس کا مطلب کیا ہے؟ (وہ الله عظر فے کی بجائے کا دہانیا توں کے درمیان ابلا فی کا سندس طرح عل کرتا ہے واوب کو بے بڑوار کی کشتی منا کر چھوڑ ویا جاتا ہے۔ایر امور کے زور کے بیدا نتبائی شرمنا کے ہے کہ اس صدا اتت كوفرموش كرديا جائ كرمصنف في انسانون اوران كا عمال معتقاق مساكل كوكتني جان فشاني س ا جاگر کیا ورس طرح ان قار کمن کو کاطب کیا جواس کی باست مجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے اس نے زبان م تر بیت کے ذریعے بحبور حاصل کیا۔ طلب کی باسط کمنے کے گریکھے بعظما تی شعور حاصل کیا الوگوں تک اپنا عقام کھانے کی جدوجید کی ۔ رسب ائٹس تعنیف ا آرٹ کے افہام کے ازبک نازم جس۔ آگر جدویکارٹ کی علمیات کے انداز میں مصنف کی تصویف کے اندر موجو د کی ایر امنز کے لیے کا ٹا یا تبول ٹییں ، لیلن اس کا اصر ار ے كرتھنيف كے فاطبول على مصنف بمرحال موجود ووا ہے -

آمنیف یم مین اور ویت کی موجود کی استانی ایک بیرا داش ہے۔ اس یم مین مین کے تصور کو موالیہ نظر دی ہے۔ اس یم مین مین کے تصور کی موالیہ نظر دی ہے اس یم مین میں تھوڑی کی موالیہ نظر دی ہے اس یم میں تھوڑی کی تیم بر لی پر نوگ مرنے مارنے پر افر آتے ہیں لیکن نظم ، افسانے یا مصور کی بی کوئی الی مصور می مالی نمیں ہوتی ہے جسم میں کی تخصوص بنے حمید کا دوجہ دیا جا ہے ۔ یہاں مین موجود ہوتا ہے لیکن بیان بیان کی صورت میں جس میں کسی تخصوص بنے حمید کا دوجہ دیا جا ہے ۔ یہاں مین موجود ہوتا ہے لیکن بیان پیان کی مورت میں جس میں کسی تخصوص دریا ہے۔ ایکن اس کی تیم کی تحقیم کے مسلسلی قبل کوروک دریا ہے۔ اس کی نظر پینتیدا وراس کے صافی تھید تگا دول کی ایک دورہ و نظر ہے گی کو دوآ دری میں میں کے از در کھیل کے دیے دورہ و نظر ہے گی جا دریا دری کا خدری اس کا حاتی تھا ہے گی ان کی تھیوری اور حاتی ارتبا کی ارتبا کی دیا تھا تی تا دری کا خدری کی دریا دری کا دری کی ایک دیا تھی تھی دری کا دری کی ایک دیا تھی تھی دری کے دیا دری کی ایک دیا تھی تھی دری کی تا دری کی ایک دیا تھی تھی دری کی تعدوری اور حاتی ارتبا کی ارتبا کی تا رہیت کی تا تورٹ کی خیا تھی تھی دری اس کی دری تا ہیت کا قائل کی دری کی تا تی ایمیت کا قائل کی مارکی تا رہیت کی تا تی ایمیت کا قائل کی مارکی تا رہیت کی تا تی ایمیت کا قائل کی مارکی تا رہیت کی تا تی ایمیت کا قائل

شرورے گروہ آرے اور منتی کے کھیل میں کسی نظریاتی وقل اندازی کی اجازت نیس ویتا اور ندی وہ آرے کی آزا داور خودکار میشیت پر کمیر وہا زَرَکرنے کو تیارے۔

ا ژورنو جب آرٹ ش Truth Content کی بات کرنا ہے اس کے ساتھ رساتھ وہ روش خیال حقایت پیندی کی عطا کر دوشنگتی ویند پیندی کوجی مستر د کرتا ہے۔ بتا ہم ما در بے رآ زا دروشوعیت کی آئی ہمی اس کے فزو کیا اہم ہے سام کم کی مادر پیرا آزا دروضوعیت میں صدافت ساتی نقافتی دائر وکارے بالک ماہر ہو جاتی ہے۔ فروکی فٹا موجھی بجولیا جاتا ہے۔ ہوں کہدیجئے کہ صدافت کا وجود سرف آرنست یا مصنف کے ذہن تك محدود وورا ب جس كا مطلب يد ب كروو آرث كالحيل عالى قصدوري ب نيل عمل اضافيت ك وائرے میں کھیلا ہے۔ اس کے رنگس او ورنوکا خیال ہے کہ جمالیات میں صدافت آرٹ کے معروش میں موجود او تے ان است جدایاتی تعمل سے العلق کی صورت میں صدافت آرٹ إلى تعنیف کے افرد اور یڈیرموضو ہا وراس کی وسیج ساتی روایت سے اجرتی سے علاوہ ازی فن کار آرٹ کے تھیتی عمل کی والحل جد لیت ہے بھی جز ابہوتا ہے۔ <sup>1969</sup>خرد کے تنصوص تجریعے میں صدافت کارشتہ کئیہ اور جزیدے اس طرح قائم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تقید اور مزاحت دونوں فضول ہوتے جن یا ڈورنو کے فلیفے میں استحضاریت تعقل، تعبوری، موضوع اور صدافت، مینی جزیه اور کلیه کا یا بهی تعلق لاینک ہے۔ وہ جمالیات میں وجود یاتی (Ontological) طوا نف الموكيد كالخالف س\_ا دُورتو جانيًا م كرصدافت كي تقل سا تكاركام طلب الله تقدير كالمترواد ب- وواس خطر ب ب حجي آكاه ب كرواتي المياز بالغرادي الله كما الفنام كم نتيج مي کھر ایڈسٹری کوفروٹ مل رہا ہے ۔ کھر ایڈسٹری نے استراحت اور البوژن کے باہم وصال سے عالی Insanity کوروائ ریا ہے جس کس مدافت ایم نیل ہوتی ، تواہشات کی تسکین اہم ہوتی ہے ۔ان مالات ين آرڪ اور آرڻڪ اپني خودا لکتياريت اور ۽ تامندان شناخت سے محروم ہو جائے جيل ۔ آرڪ ايارمشري آرنسكى دينيت وركرا Decorator اعزا دويس رجق - (29)

اؤورتو نے روش خیان کی جدلیت ایس کیجرا فاسٹری کے موضو کے لیے بچوا ایک با بے مختص کیا ہے جس میں اس نے استعدال کیا ہے کہ کیجرا فاسٹری صدافت کی قد رکونظرا نداز کر کے آ رہ کو مال تجارہ کے طور پراس طرح شوری اغراز میں چیش کرتی ہے کہ آرے کا خود مختارات حیثیت سے دست ہر دارہ ویا منہ ورک قرارہ تا ہے ۔ (۱۹۵۹)

کھی انڈسٹری آرے کے المقعدی پہلوگ تی کرتی ہے جواس کی خود اختیا رہے اللہ (Autonomy) کی مجرائی کے انڈسٹری آرے کے المعدی پہلوگ تی کرتی ہے جواس کی خود اختیا رہے اللہ میں ڈھلٹا ہے اس کی بہان جواس کی اید یت اور کا ایک شروریات کے بخت استعمال میں ندآنے کا وحد استعمال میں ندان کی اجد بہت اور

ہما ایات کی پاکیز گی کے فواب بھر جاتے ہیں۔ پنجا آرٹ و پائے الدارے فکل کری ہے اور او قیر کے مقام ہے گر دم ہوجاتا ہے۔ اس کا مقصد اب بھول اؤور ٹو ٹو دہندی اور جنسی بھان آگئے ہی کے موا پکھٹیس دہتا۔ اس طرح آرٹ منڈی کا بال من جاتا ہے اور ٹی نصر مباولا ٹی قدر علموں کا جیست اختیار کی شہت اختیار کر لیتا ہے۔ چو تک ہا ہے آرٹ کی طلب اور مدمنڈی کی فرور یات کے فیل شرح اس لیے اصول بید تقر رہوتا ہے کہ اس لیے اصول بید تقر رہوتا ہے کا اس نیا وہ سے نیا وہ لوگوں کی تقر آج اور تسکین کے لیے بالی تجارت کے طور پر او وخت بید تھر رہوتا ہے کہ اس میں وہ اس کے اور تسکین کے لیے بالی تجارت کے طور پر او وخت کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں کا مشکل و سی تھیا نے پر قبل نگاہے۔ وہ لوگ جو گئے کا سلسلہ و سی پیان نیس پائے کہ آرٹ یا آٹر وہ گئے رائڈ مزی کے معاوف میں وہ اس تدرفر یہ کا شکار ہوتے ہیں کہ بھی بیر جان نیس پائے کہ آرٹ یا آٹر ہوئے ہیں۔ کہ بھی بیر جان نیس پائے کہ آرٹ یا آٹر ہوئے ہیں۔ کہ بھی بیر جان نیس پائے کہ آرٹ یا آٹر

اس کے نظریہ جمالیا وہ نی کے دوران ا ڈاور تو کو کھی اعظری کے پھلنے نہو لنے کا مشاہر ہ کرنے کا خوب موقع طا۔

اس کے نظریہ جمالیات کے ظہور ش آنے کی ایک جہیہ سنکہ بھی تھا۔ اس نے ویکھا تھا کر س طریق اوب اور

آرٹ کہ Kits ch کھی میں تبدیل کر دیا تمیا ہے اور کس طرح تمام جمالیاتی ادارے خالب سرمایہ داری نظام کا صدر بن چکے ہیں۔ اڈور ٹو صارف کچر کو کچر کے ڈوالی اوراس کی قوجین کے متر اوف قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کچر سرمایہ داریت کی طاقت کے سامنے جمیول کھی اور غیر متند ہو چکا ہے۔ اس پر وہ طاقتیں خالب آجاتی ہیں۔ جن کے کھر سرمایہ داریت کی طاقت کے سامنے جمیول کھی اور غیر متند ہو چکا ہے۔ اس پر وہ طاقتیں خالب آجاتی وراسمل ہیں۔ جن کے ناقد کے ماریت پہند مات پہندا قدیمین کے نزوار کی کھراور تھا رہے کو اور ٹو گھر اور ٹو گھر کے اور تو گھر اور ٹو گھر کے نزوارت دیا ہے۔ اس صورت حال کے چیش نظر اؤور ٹو گھر اور ٹو گھر کے تاریخ کو جات کے دوراسمل اور اور ٹو اور ٹو گھر کے اس کے اس کے ماریک کی خور م کر دیا۔ بابعد جدید متکر فراکو لیونا رہے کہ ای بنیا در کھرا کو اور تو گھر اور اور کی تھا لیا ہے ۔ اس نے ماریک کی خور م کر دیا۔ بابعد جدید متکر فراکو لیونا کی تھا لیا ہے ۔ اس نے ماریک کی کا اعلان کر جدید کی کھران کو گھر کے اس فراد و سے کر جھنگس اور اور لیوا کی تھا لیا ہے ۔ خور کو کا اعلان کر دیا ہے۔ دیا ہے۔

## حوافى

- Glen, Ward, (2010) Understanding Postmodernism, p. 195
- (2) Horkheimer, Max and Adomo, Theodor, (2002) The Dialectic of Enlighenment p. XVI, 147, trans. E. Jephcott, Stanford: Stanford University Press. (GS 3)
- (3) Adomo, Theodor (2004) The Aesthetic Theory, p. 8, trans. Robert Hullot-Kentor
- (4) Ibid., p. 17

- (5) Ibid., p. 12
- (6) Ibid., p. 12
- (7) | Ibid., 2
- (8) Ibid., p.22
- (9) Ibid., pp 21,1
- (10) Ibid., 199
- (11) Ibid., p.12
- (12) Wordsworth, "The world is too Much with Us" Selected Poems and Prefaces, p. 182 lines 1-2.
- (13) Wordsworth, The Prelude and Prefaces, Book XIV, lines 157-62, pp 359-60
- (14) Ibid., Book XIV, lines 111,112, p. 359
- (15) Gallie, W. G. Is the Prelude a Philosophical Poem, Philosophy 22, pp. 124- 38)
- (16) Adomo, Aesthetc Theory, p. 23
- (17) Wolf, Tom (1975) the Painted Word, New York ,p. 15
- (18) Foster, Hall (1983) "Postmodernism: A Preface", in the Anti-Aesthetic Essays on Post-modern Culture, , pp. 1x-xvi at pp. x-xi
- (19) Adomo, Aesthetic, p. 233
- (20) Barthes, Roland, (1968) The Death of the Author., Reprinted in Philosophy of Art, ed Neil and
- (21) Focault, M (1970) The order of Things,, p. 16
- (22) Focault, (1972), p. 23
- (23) Focault, What is Author? in Textual Strategies, pp. 158

- (27) Abrams, M H (1979) How to do Things with Text, Partisan Review,pp 569-88
- (28) http://plato. Stanford. edu/ entries adomo/no4)

- (30) Adomo, Dialetic of Enlightenment, p. 127
- (31) Adomo, Aesthetic theory, p. 24
- (32) Adomo, The Cultural Industry, Introduction, J.M. Bernstein, p. 17
- (33) Zema, Peter V ( 2010) Modern/ Postmodernism, p. 123



# تخايقي مل اور تازگي

بر تکیق کار کو زندگی میں کم از کم ایک با راس سوال کا سامنا فر ور کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ہاں تا ڈگ اور

قوا بائی کہاں ہے آئے گی۔ یہ جو آس کا زبانہ بعد میں پڑتا ہے ، کی زبا نوں کے گزر جانے کے بعد ؛ قویدا س

کے فن میں کیے فاہر بورگا ؟ یہ کیوں کر حمکن ہو یائے گا گ اس کے احساس کے نئے بن کو سولینے سالینے کے لیے

مرویہ اظیار وبیان کے وسائل ہو یل ہو جا کیں ۔ تید یلی کیا بت سوچنا ، ٹواہش اور کوشش کرنا سب پکھا یک

مرویہ اظیار وبیان کے وسائل ہو یل ہو جا کیں ۔ تید یلی کیا بت سوچنا ، ٹواہش اور کوشش کرنا سب پکھا یک

مریہ اظیار وبیان کے وسائل ہو یل ہو جا کیں ۔ تید یلی کیا بت سوچنا ، ٹواہش اور کوشش کرنا سب پکھا یک

مریہ از بی کار کی فطرحت میں شامل ہی ، گرفن کا دفارم میں ایک حد تک بی تید یلی لاسکتا ہے ۔ سوہونا ہی ہے کہ

جب اس تید یلی کی فوجیت کا قیمین ہو جاتا ہے تو ایک اور آبھی سے واسط پڑتا ہے کہ صاحب جس صنف کے

بیا اس تید میں کا مزائ موز وں ترین ہے کیا و و صنف اس کی بھوڑ و تید یلی کو قبول کر لے گی ؟ ہوں ووسرے معنوں

میں کہا جا سکتا ہے ہر توکیق کار اپنے کھی تھی تھی ہو ہو سنف کے ساتھ رہے ہو تا ہی اور میں ہی بی جو ب صنف کی ترزیب کر رہا ہوتا ہے ۔ اگر آپ میر ہے ساتھ یہاں تک شنل ہو جاتے ہی تو میں ہی جہوز ہی ہوتا ہے ۔ اگر آپ میر ہے ساتھ یہاں تک شنل ہو جاتے ہی اور میں ہی ہوتا ہے وہ اس کا جہر دہی ہوتا ہے ۔ اگر آپ میر ہی ساتھ کیا ل شلومی کے جو ہوتا ہے ۔ اگر آپ میں ہی ساتھ کیا ل شلومی کے جو ہے اس کا جہر دہی ہوتا ہے ۔ اگر آپ میں کار سے جو اپنے فن کے ساتھ کا ل شلومی کے جو ہے اس کا جہر ہوتا ہے ۔

می جمار مدی ہی کہر وہ کا کہ ہر جد کاروا تو گیل کار میں فن کار سے جوا ہے فن کے ساتھ کا ل شلومی کے جو ہے اس کو است ہوتا ہے ۔

جائے اور پر جیسی سے ورفعتی ہی ہیں ہوئی بھی ہے ور محکمی ہی ۔ بدقول اقر اربھی ہے وربیان بھی مرف بیان نبیل بیان کرنے کا ڈ منگ بھی تو زبان سے اجھا اور آ کے پر بھیں اوراس زبان کو دوسر لے نقلول کے ساتھ جوڈ کر دیکھیں آو زبان کی ہے بی زبان تک اور زبان کھلنے ہے زبان کیکئے تک رکھمارے مرسلے ساتے جاتے ہیں۔ پھر ڈیان کولڈے سے جوڑ لیس اچھارے سے مال میں محد رک کانسورجا کے باس کے والے یزئے کا راس کی از کھڑا بہت اخزش اوراکنت کو دیکھیں یا پھراس کے حلقوم سے تھنچے جانے والے منظر کو بصرف اس ایک افظ سے دابست معنی کی تعلیم بنتی جل جاتی ہیں۔ ابھی تو ہم نے اس ایک افظ کو جملے ہیں رکھ کرد کھتا ے اور زبان والے ای جملے کوسی اور جملے کے ساتھ جوڑ کر معنی کی اور سفوں کو کھوجتا ہے۔ تو ہیں ہے کہ زبان تو ا كبرى سطح يرروكر بھى اتنى شقاف نيس رہتى كا بلا بنا وركا ال ترسل كے باب ميں لكھنے والے كو علم من كر سكے اقد ا سے میں کیا ہوکہ جب معنی کی تہیں بنتی چلی جا کیں۔ اب آگر میں رکبوں کیا دے کا دسیار زیان ہی تحراس میں فرانی یہ ہے کہ دوا بلا کی درتر تیل کوراد کی دیتی ہے اور مزاتم بھی ہوتی ہے او کیا آپ اے تنکیم کرلیں گے؟ اگراہای ہے، جیرا کریں نے کمان کیاہے، تو یہی تنایم کرنا ہوگا کر برا اموضوع زبان میں آتے ہی ا تناید انتال دینا جنا کرا ہے نے اے یوا کھ کرنیا ان کی تذرکیا ہوتا ہے کراس میں سے کھ نیا ان نے دیا لیا ہوتا ہے۔اجھا بڑا لیاس سے کن سیلے شروع ہوجاتی ہے۔ جے آپ نے اپنی دانست میں برا امونموع خیال کر رکھا تھا،اگر جم مان بھی لیس کہ و دیزا ہو گاتو کیا و وہے رے کابے را آپ کی مشک ش ساتھا تھا۔اگر اس کا جواب یہ آت ہے کو ای مقل نے اے بالیا تھا : تو صاحب مضمون کھ جہوائیں ہو کیا؟ ، آپ کی مقل ے جمونا کراس فریم میں یوری طرح آتمیا تھا۔ اورا گرکہا جاتا ہے، تیس تی اس کے کنادے اوجیل رہے: تو یوں ہے کہ اگر الممل مضمون كواتب زبان كي تزركري كن تحل الله ع كيول كرمكن بوكا ..

تخلیق کا معالمہ ہے کہ یہ ان مشکل س کا ادرا کے رکھی ہے۔ یہ سب ہے کہ وہ اس باہ علی مخل اور صرف زبان پر تھر کرتی ہے نہ مضاعت پر اس باہ علی وہ جاتی ہے کہ اے کوئی اور وسیلہ بھی تلاشا ہوگا ۔ ایسا وسیلہ کرتی ہے نہ مضاعت پر اس باہ علی وہ جاتی ہے کہ اے کوئی اور وسیلہ بھی تلاشا ہوگا ۔ ایسا وسیلہ کہ لفظ محض اورا ہے آ ہے ہے چہا ہوالتوی معنی می خطل نہ کرے معنیاتی ا - کانا عدکا ایک سلسلہ بھی بیدا کرتا جائے۔

یا در ہے اظہار کے وسیلے مینی زبان اور اس زبان میں ٹن کی تجدید کے قبل سے گزری ہوئی روایت کے ساتھ وقتی کی تاہد میں کا رہم سے گزری ہوئی روایت کے ساتھ وقتی کارجم سے پر جا کرچڑ تاہے اس سے لین وین کرتا ہے بااس سے اُٹھ کرکا کتامت میں بظاہر متعین گر اُن الاسم اسپنے غیر متعین مقام کے جوالے سے اپنے وجود میں روشل باتا ہے ، وی اس کا اسلوب متشکل کردیا ہوتا ہے۔ لکھنے وہ الا جنتا ہے گلیتی وجود کے آبٹک میں ہوگا اتنائی خالص اس کا اسلوب بنرآ چلا جائے گا۔ وہ جو کہتے جیں کہ تھے ہے جب وہرے منہا ہوجا کی تو تو ہوگا تھلیق کا ربھی اپنے خالص بین ہے وجود میں آٹا ہے۔ اس خالص بن سے تفکیق کا د کے ہاں تفکیل یائے والا اسلوب اپنی بھانیات مرتب کرنے لکتا ہے۔

اب ہم چرا کے بارہ تمون اورائی مضمون کے لیے رتی جائے والے زبان کی طرف جائے ہیں کہ فرو اپنے گرو اپنے گرو ہے جو بہ موضوع کے ساتھ زبان کی ایک سطح رہا چرکی سطوں سے جڑا ہوتا ہے ۔ زبان کی ایک سطح رہنے گراس معنمون کا جو برگرفت میں آسکا ہے ۔ وواہو غور بڑج کا بہ ورکی طرح حسات کے اسا کے تقی علاقے یا گراس معنمون کا جو برگرفت میں آسکا ہے ۔ وواہو غور بڑج کا بہ ورکی طرح حسات کے اسا سطے میں فیص آبا تھا جو برگرفت میں آسکا ہے ۔ وواہو غور بڑج کا بہ ورکی طرح حسات کے اسا سطے میں فیص آبا تھا کہ انہا کہ برای کی ذرای کی ایک سطح میں اور اور اور کی مست کا تقین کر کے اس کے اسکانا سے بھی زبان کی ایک سطح میں رکھ لیے جائے ہیں۔ چوں کو آن اس باب میں با افتیار ہوتا ہے اپندا آزادی سے ایک ایسا نظام وقع کر لیتا ہے جو پہلے سے موجو وور فیام سے متصاوم ہو نے ابغیر مختف ہوجا تا ہے ؛ با اگل ایسے می جسے ہر پیدا ہونے والا بچہ میں موجو ہوتا ہے ۔ باب برخض کا گلیتی وجو دیا ہیں کہ ایس کے ایس ہوئے اس با ہم ساتھ ہی زبان میں دہنے والے ایس کہ ایک جسے ماحول میں دہنے والے ایک می زبان میں دہنے ہو کیا گلیتی وجو دیا گل کے جس باکس کے جس باکس کی جسے ماحول میں دہنے والے ایک می زبان میں دہنے ہو گلی گلیتی دیا تھی ہو ہو کہا گلیتی دیا تھی ہو جو کا گلیتی میں دہنے والے ایس کی جسے ہو گلیل میں دہنے والے ایس ہوئے ایس ہوئے ہیں۔ والے جب فرال کتے جس انگم یا افسانہ تھے جس تو ایک می زبان میں دہنے ہو کیا گلی والے جب فرال کتے جس انگوں گلیتے جس انگوں کی زبان میں دیا جو کیا گلی کی دیا تھی ۔ اور کیا گلیل کی دیا تھی ہی تھی ہو گلیل کی دیا تھی ہیں۔ والے جب فرال کتے جس انگوں کیا تھی ہو گلیل میں دیا جو کیا گلیل کی دیا تھی ہیں۔ والے جب فرال کی دیا تھی ہو گلیل کی دیا تھی ہیں۔ والے جب فرال کی دیا تھی ہیں۔ والے جب فرال کی دیا تھی ہو گلیل کی دیا تھی ہو گلیل کی دیا تھی ہو گلیل کی دیا تھی ہو گائی ہو گلیل کی دیا تھی کی دیا تھی ہو گلیل کی دیا تھی ہو گلیل کی دیا تھی کی

جہدہ سے نکھے والوں کی ٹی تریوں میں بھی پوسیدگی کی دھول اڑتی رہتی ہے واس کا جب ہے کہ بھی کے اپیا فکھے والے لیے نظام کو تھن ورسرف میں کاری کھے ہوئے ہوئے جی اورا سے موال کے مقامی ہوئی شمیں پارتے کو ان کے جان تا ذگی اور قوا ما تی کہاں ہے آئے گی۔ ایسے لوگوں کو مشور وویا جانا جا ہے کہ انجیش کے لئے تھی ہے ہے کہ انجیش کے لئے تھی ہے ہے کہ انجیش کی است ہوئے کہ انجیش کی است ہوئے گئے ہے وابست ہوئے ہے گئے ہے وابست ہوئی ہے کہ تو ہوئی ہے گئے گئے کہ ان کی ترون کے بھی ہے ہوئی آئے ہو جاتی ہے کہ ان کی ترون کے بھی ہے ہے اور اس کا ان کے پاس کوئی معتول ہوئی ہے ہے کہ ان کی ترون کے بھی ہے ہے اور سے وہوئے کا میب کیا ہے۔ اور ہوئی ہے ہے کہ ان کی ترون کے بھی ہے ہے اور سے وہوئے کا میب کیا ہے۔ اور ہوئی کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کے ہے۔ اور ہوئی کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کے ہے۔ اور ہوئی کی ترون کی اور قوا مائی کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کے اس وہوئی کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کے اس اور ہوئی کی ترون کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کے اس وہوئی کی ترون کی اور قوا مائی کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کے اس اور ہوئی کی ترون کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کے اس وہوئی کی ترون کی بابت سوچنے ہے گئی پہلے فکھنوالے کے اس وہوئی کی اس وہوئی کی ترون کی بابت سوچنے ہے گئی پہلے فکھنوالے کے اس کی ترون کی بابت سوچنے ہے گئی پہلے فکھنوالے کی اس وہوئی کی اس وہوئی کی بابت سوچنے ہے گئی پہلے فکھنوالے کی اس وہوئی کی اس وہوئی کی بابت سوچنے ہے گئیں پہلے فکھنوالے کی اس وہوئی کی دور کی دور کی اس وہوئی کی اس وہوئی کی دور کی اس وہوئی کی دور کی اس وہوئی کی دور کی دو

جھے اوآتا ہے جب بھر ساور تھ تمریمن کے تھاد ہو برٹس ہوسا کے حوالے سے مکالمہ جل رہا تھا تو ہم دونوں اس پرشنق نے کراوب بھی اخلاس یا عدم اخلاص محض اخلاتی معاملہ نیس ہے: بھانیاتی معاملہ بھی ہے۔

ایک کیا تخلیق کار ناتوا یک مضمون کورونگ میں با خرد کر معلمان ہو مکتا ہے اور ندی مصری صیت کوروائی نہا ہون میں برے کر جب تک کسی فن کار کے بال اس کا تخلیق وجودا پی جمالیات مرتب نیس کرنا ،اس پرتا ذکی اورتو انائی کے بھید کا در نیس کسل پاتا ۔ دوسر سے انتقادی میں تخلیق وجودا پی جمالیات مرتب نیس کرنا ،اس پرتا ذکی اورتو انائی کے بھید کا در نیس کسل پاتا ۔ دوسر سے انتقادی میں تخلیق وجودی مرتب کر دوجمالیات تحقیق مخصیت کا آجے منائی میں اور ساسلوب ،کسی تخلیق کا در ان لا تخلیق میں اور ساسلوب ،کسی تخلیق کا در ان لا تخلیق انتقادی کا ایک فاص آجگ مرتب ہوتا ہے اور ان میں تا ذکی اورتو انائی کیا ۔ کا مات پیما ہوتے ہے ہو ہو ہے ہیں ۔

#### ذاكثرارشد محمودنا شاو

# حيما حيمي بولى:لسانى واد في جائز ه

را انیات ایک ور دید منید گریچید واور شکل علم ہے۔ دنیا کی ترقی افت اقوام نے اس علم کے در لیے اپنی زبانوں اور ذبلی بولیوں کا گروالسائی مطالعہ کر کے اعلا ورج کا تحقیق کام کیا ہے اس کے برنکس ہمارے بال اس علم کی تحقیق اور فروغ کے لیے کس سطح پر بھی بجید و کوشش نیس کی گئے۔ علم اسانیات ہے اس بے نبری کے با صحفات کے با حث بھم کی اسائی مسائل کا شکار ہیں۔ اور ہے بال زبانوں اور بولیوں کے خمن میں کی مفالے مسلمات کی حیثیت افتیار کر بھے ہیں۔ یا کستان کی زبانوں اور بولیوں کے حوالے سے ہمارا مطالعہ گریئر کن کی حیثیت افتیار کر بھے ہیں۔ یا کستان کی زبانوں اور بولیوں کے حوالے سے ہمارا مطالعہ گریئر کن کی حیثیت افتیار کر بھے ہیں۔ یا کستان کی زبانوں اور بولیوں کے حوالے سے ہمارا مطالعہ گریئر کن کی حیثیت سے حتوارف کرنے کی دیم اب عام ہمو کا کا آئی زبانوں کے مقتلہ کی دیم اور بولیوں کی دیم اب عام ہمو کئی ہے۔ مقتلہ مقاصد کے لیے کی گئیں می طرح کی کوششوں نے کی لسائی گر ابیاں پیدا کردی ہیں۔ جن کی سے سے دیانوں اور بولیوں کے درمیان فاشلے دیا ہے ہیں اور وزیر وزان میں طاف ہوتا جاتا ہے۔

کوئی کی زند وزبان ایک خصوص پیخرائی کسار س تقید نیس رو کتی ای کاوار و محل چیے چیے و تنی بہنا اور ان کی خالے ہے ای کا ان کی کھور کی جی اور ترقی کی علاقے کے مخصوص پیخرائیے اور ترقی کی میلانات ہے ایجہ باتا ہے ۔ ایجہ بابوئی کی علاقے کے مخصوص پیخرائیے اور ترقی میلانات ہے ایجر تی ہے۔ انتقا کی اور کی کو افتر اور سے کا رنگ مطاکرتی ہے۔ ایجر تی ہے۔ انتقا کی اور مقائی کا ور مقائی کی اور میں کی دو حت اور بھر کیر ہے۔ انتقا کی بین کی دو کی انتقا کی بین کی اور میں کی دو حت اور بھر کیر بیت کے مکاس جیں ۔ اگر بر لیجھ بابوئی کو ایک الگ ذبان کے نام سے پکا وا جائے گئے و دیا جس نبا توں کی جو و کی تبات کا یک جزوک تھوا دکا تیمن کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ بوئی ایجو افتر اور انتقاق ش رکھنے کے باوجود کی تبات کا یک جزوک حیثیت رکھا ہے۔

پنجائی نبان اپنے لیجوں اور ہولیوں کے اختبارے ڈنیا کی اہمر نبا نول علی شار ہوتی ہے ہشرتی اور منظر نی بنجاب میں اس نبان کی متحد و ہولیاں ہوئی جائے ہیں۔ یہ ہونیاں "ہر گلے دارنگ وہوئے دیکراست" کے مصدات اپنی الک شنا شت اور منظر و تصویمیات کی حالی ہیں۔ یہ ہونیاں "ہم یہ بات ہی تا اس کی ال الیجوں اور ہوئی جا ہے کا ال لیجوں اور ہو نبیوں کی بقا اور تر آر اسانی وحدے میں مشمر ہیں : جس طرح شارت نبر یہ انجورے تبدا ہو کرا بنی حیثیت قائم انہیں دکھ کئی اور قالم و بقام سے تبدا ہو کرا بنا بحرم کھوں تا ہے ای طرح لیجوں اور ہولیاوں کی وقعت زبان سے منہیں دکھ کئی اور قالم و بقام میں کی وقعت زبان سے

صوبہ بنجاب کے انجائی شال مغرب میں شلع ایک کا ایک ذرفیخ خطر استعجو" آباوے جو دریائے الاسین (سندھ) کے پہلو میں شرقا غربا 19 مثل (جو زائی میں) پھیلا ہوا ہے۔ جغرافیائی طور پر بید خطر 19 اسال (جو زائی میں) پھیلا ہوا ہے۔ جغرافیائی طور پر بید خطر 19 اسال کے درمیان واقع ہے۔ سے 20 سال 20 درمیان واقع ہے۔ مان 20 سال کے درمیان واقع ہے۔ علی قریب میں کا مروی پہاڑی اور جو نیل علی قریب میں کا مروی پہاڑی اور جو نیل علی قریب میں کا مروی پہاڑی اور جو نیل میڑک جب کرشان میں دریا نے سندھوا تھ ہے۔ خواجہ محمد خان اسد کے باقی نی

میں کا بڑوا یا م چھچھ جو رای ہے کول کہ انگریزوں کی آبد سے مہلے اس کے جورای (۸۴) دیمان تھے۔(۱)

پھی کا سب سے یہ افقہ حضر و ہے جے ہوائی یا لک علی (سکھوں کا کہا رہواں گرو) تھیم جمر ہوست حضر وی (یام ورشہیب) اور افخاز حسین حضر وی (موہیقی کا ایک اہم یام) کا اُنولد و فشاہ و نے کا امرا از حاصل ہے۔ وریا نے سندھ کی گربت کے با حث علاق چھی کی زمین زرخیزی میں اپنا جواب فیش رکھتی ؛ گذم ایک آنا ، شہا کوا ور پنے بہاں کی خاص فعلیں جی ۔ چھی کا آب اور پن اعلا کوائی کے با حث ملک اور بیرون ملک میں خاص شہرت رکھتا ہے۔ فشی امن چند نے ڈی ھے مال مہلے اپنے سفر یا سے میں اس علاقے کی زرخیزی کا ذکر ان افغا خاص کہا ہے :

علاقہ چھوا کے جم وارمیدان ہے، پیداواری میں بڑا کامل اور زمین وہاں کی اکثر چائی ہے ٹی کرتمام شلع [ اُس وقت بینا قد راول چڈی شیاعے میں شامل تھا] میں اس علاقے کے برابر دوسرا کوئی علاقہ اچھائیں ہے۔ باتی بھی تمام شلع میں یاتو پہاڑے یا نشیب وفراز ہے، فرض کراس چھچھ کے برابر کوئی سطع قطد یمیدان کا ٹیمی اور یہاں کی ا ایک فئل مشہورے او ویہ ہے جمجھ ماں سمندر کی جوما تکے سولے ۔"(۱)

پھچھ کی وہدر سید کے متعلق متعد وروایا ہے وا را اس میں یعنی مؤرض کے زوری پھچھ بیائی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دلدئی زمین کے بین اوراس ملاتے کو سکند واقعیم نے بیام دیا: بعض کے خیال کے مطابق بینا قد چون کر چھاٹ ہے گئی ایا جھ کے متعالی سے مطابق بینا قد چون کر چھاٹ ہے گئی ایا جھو بن گیا ۔ گھواس مام کی نسبت سندھ کے محران واجا واجر کے باب واجا گئی ہے فاجر کرتے ہیں اجب کر گیا گی کے خزو کے بھچوکا لفظ بھی میں اجب کر گیا گی ہے فاجر کرتے ہیں اجب کر گیا گی کے خزو کے بھچوکا لفظ بھی میں ہے اکثر کے معنی دلدل یا دلد کی زمین کے بین بچول کر علاق بھی کھی در میں دلد گی ہے ان قیا سام کو کہی طور پر سافظ الا مقبار نیس مخترایا جا ملک اس علاقے کو بھی بار کب بیام ملاء بنوز دھن جھی کے معد یوں پہنے اس علاقے کا دینیز سافظ الا مقبار نیس مخترایا جا ملک اس علاقے کو بھی بار کب بیام ملاء بنوز دھن محتران پہنے اس علاقے کا دینے کا معد یوں پہنے اس علاقے کا

ا من عكشا أي الكشا (Chhuksha) تما جونيكسلاكران وهاني كالكيم ويقا\_ (٣)

معروف بینی سیات فاہیان نے اپنے سنریا ہے میں چھچھ میزارہ کے لیے مرستانسا ہزرہ (Shirehasa Hasra) کانا م استعبال کیا ہے ۔ جس کے معنی ہزار رس کے ہیں ۔ (۳)

 (الق) گرآ صف خال نے پنجائی زبان کی گلف پولیوں کورد دید ذیل تین پزشکر وہوں میں ہا گئا ہے۔ ا پور لی السے ہوئی کی دوسر ہے گروہ بھی میں شال کیا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق جیما کیمیل پور (اکک ) ور بزارو میں بوئی جاتی ہے۔(۵)

(ب) اُ اکنزشبها زملک نے اپنی کتاب 'بنجابی اساتیات' میں بنجابی زبان کی بولیوں کو دوحسوں میں النتہم کیا ہے۔ مشرقی اورمقربی میں چھا چھی کے ذبل میں میں شامل کرتے ہوئے انہوں نے جھا چھی کے ذبل میں کہ ایک ہوئے انہوں نے جھا چھی کے ذبل

يريكوات:

جما جبی: کیسبل پورد اور بنا آنے تول جبیر آکھیا جاندا اے ایم بینا قدا بہت آباد رہے راول پیٹری کیسبل پور اور جزاروئے کچھ پیٹا وروا علاقہ التیموں دے لوگ جما جبی راول پیٹری کیسبل پور اور جزاروئے کچھ پیٹا وروا علاقہ التیموں دے لوگ جما جبی اکس اکھوائی دیرا منظمائیں تول پہاڑی را اکھوائی آباد کی ایم ایک تاباد کی تابیرا منظمائیں تول پہاڑی دو ایا ہے دو تابید کی تابید کی تابال کر دو ہے تیم برا بہدگل شاج اوا پو تجھ دیا ہے دی تابید کی تابید ہے تابید کے دو تابید کی تابید ہے تابید کے دو تابید ہے تابید ہے تابید ہے تابید کی تابید ہے تابید کی تابید ہے تابید ہے تابید کی تابید کی تابید ہے تابید کی تابید ہے تابید کی تابید ہے تابید کی تا

(ت) و اکن احر حسین قریشی قلعداری کے ول کے مطابق پوٹھو بار، آزاد کشیر، ہزار وادر کیمبل پور کے علاقہ کی زبان المبندی اکر کیا تی ہے۔ جبلم اور را ول پندی کے علاقے ای کے زبر اثر ہیں۔ (ع) واکنر احمد حسین قریش سے پہلے مقر بی جنباب کی تبان کو سر جارت گریئز کن نے اپنی مشہور کتاب Survey of India عن انہم ایا المبندی کے ام سے اوکیا ہے۔

(و) سلیم خان نے " بنجابی زبان داارتا نہ" کس جھا بھی ہوئی کو پھا بھی کا رہتھ بلی کا ایک ایک ایج یا ویلی بولی (پو بولی ) قرار دیا ہے : گرائی کمآ ہے میں انہوں نے پھیائی ، چھیلی اور چھا بھی کو پوخو باری کی ویلی بوزیاں قرار دیا ہے : ملا حظہ بوا یک تمیاس :

> دریائے جہلم نے دریائے سندی دے ویکاریمبل پور (الک) دے علاقے ودی ایک بولی جہلی الیمبلی الیمبلی الی چھا چھی ) ایمبر بند کول و کمری اک بولی اے البدے دی پہاڑی نے پوشو ہاری دے لفظ ملدے نیس جس طرح چانا تو جُلنا ۔اسمل وی پیمبالی نے چھا چھی پوشو ہاری دیاں بو بولیاں نیس۔ (۸)

(و) مكندرخان (مؤلف تاريخ وادي تعجم ووامني الإسمن ) في علاق تعجم كي زبان كويهند كو قرارويا ب

ادران كيقال:

مختفین کے مطابق یا ک وہتد کی قدیم آرین زبان ہے جو ک پی اسلی حالت میں اس وقت سرف والک تھم جو میں ہوئی جاتی ہے۔ (۹)

12000

ینجانی کی اولین شکل جمیں جد کوزیان میں ظرآتی ہے، اس لیے ہم جد کوکوا ردو زیان کی بنیا بھر اردی کے جوشر کی زیان کی شاخ ہے اورا پی شکل میں صرف وادی تھے جو میں بدلی جاتی ہے اورا پی شکل میں صرف وادی تھے جو میں بدلی جاتی ہے اورا پی شکل میں صرف وادی تھے جو میں بدلی جاتی ہے۔ (۱۰)

(و) عبد الفغور قر نین اپنی کماب میں پوشو باری و ان کی ذیل میں رقم طراز ہیں: ایپ جبلم توں بار پوشو باروے علاقے وی بوق جاندی اے الیں علاقے وی راول بندی کی سبل پور کروئ وفیر وشامل ہیں۔(۱۱)

(ز) اُنور بیگ اعوان اپنی کتاب ''اطفی اوب نگاشت' میں لکھتے ہیں: کیمبل پورکا منتل تو چھچو میدان میں واقع ہے ۔ان کی بوٹی کا مخصوص لیجہ جماحیمی ہے۔(۱۴)

چھا چھا ہی ہوئی کے قرب و جوار میں ہندکو، کھیں، وہن اور پوشوباری بوئیاں ہوئی جاتی ہیں علاقائی

مند ان ہوئیوں کے ساتھ چھا چی کے تعلقات اور روا ہؤ جی انہائی مندوط اور گہرے ہیں۔

مند کر ان ساری ہولیوں (بشول چھا چی ) کا بنیا وی اسانی تعلق ایک می زبان ( منجابی ) سے ہاس لیے

قواعد بگرام بسرف اور نو کے بہت سارے قوائیں اوراسول وخوا بلاا کے جسے ہیں۔ اس اتحا واور ہم آجگی کے

یا وجو و ہر پولی کے دائمن میں ایسے عناصر موجود ہیں جوائی کی جداگا نہ جیٹیت اور افغرا و کی امورت کے نگاڑ ہیں۔
ہماری بہ تسمی ہے کہ ہمارے ماہر بن اسائیات نے زبان اور پولیوں کے ان اشتراکی اور اختلاقی پیلو وی سے
صرف نظر کیا ہے۔ مقامی ہو لیوں اور زبانوں کے سلسلے میں اب تک مستشر قین اور مغر فی مؤرجین کی تحقیقات کو
سند مانا جاتا ہے اور اس سے ہر موائح اف کرنا گنا و مجماجاتا ہے۔ اس اندھی تھید کے نتیج میں گئی غلافی یوں کو
اب مسلمات کی حیثیت حاصل ہو چکل ہے اور ہما تی زبانوں اور اُن کے بچوں کے تمام کوٹوں اور پیلو وی سے
ورے طور پر آگا ونیس ہو سکے ہیں۔

منا و پھی بھراپ کے ملا و فضل کے مقبار سے بندوستان کا نادارا کہلاتا رہا ہے۔ یہاں کے ملا و فضلا صرف بندوستان کے لیے بی مرقع فیض بیس رہے ہی کر ان کے وائم بی تربیت سے ترکستان ، ایران ، افغانستا ن اور و گذر اسلامی عما لک کے تشکان علم نے کہ فیش کیا۔ علی عمرا کز سے و وری ، اشا حت کی سجو لیات کے فقد ان اور حملہ آوروں کی اُ کھاڑ بچھاڑ نے اس علاقے کے علی شاکا استا ورقیقی کا رہا موں کو بری حدیک منا اُن کر دیا ہے: ربی بی کسر دریا نے سندھ کے طوفا ٹوں نے بچاری کر دی جس کی سند زور اہر بی گا وی گاؤں کا طواف کر کے فوا دور سے کی کہ خوا ہو ہوں کے بیال وی بیس سر مایہ شعم وا دہ کے فیا تی کو حث اس خطے کی علی و اولی تا ربی کا ربی طرح تا ہے ۔ چھا تھی شعم و دور اس سے جوادہ محتوظ رہا ہے وہ ایک دور سے سے بوری طرح بوری طرح بی سندی کا وا وا دور بی شعم و دوسرے سے بوری طرح بوا تا ہے۔ چھا تھی شعم و دوسرے سے بوری طرح بوا تا ہے۔ جھا تھی شعم و اور کا جائز و لیے بورے اس عدم شعال کا حساس اور زیا دہ شدمت اختیار کر جاتا ہے۔ جاتی ہم زیر نظر جائز دی ہے تو ہوں تا ہے۔ جاتی ہم زیر نظر جائز دی ہے تھا تھی شعم و دور ووروں میں مقتم کیا ہے۔

يراوور(كالميكان): ۲۹۸ با ۱۹۲۷،

ووراوور (جديد): ١٩٢٤ ما كيد او يوو

چھا تھی شھر وادب کا پہذا دور تقریباً ووسد ہیں پر پہیلا ہوا ہے۔ اس دور علی آئیں چھا تھی ہوئی کی آیک ایک ہی نظری تکان کے کا کا سب تو وہ ہے ہیں ہوئی کی آئی کا ایک یوا سب تو وہ ہی ہے جس کا آذا کر وہ ہم پہلے کر چکے جیں کہ خواد تا ہے ذمانہ نے اس ہوئی کے آتا را المہید کو ہوئی عد تک ضائع کر دیا ہے۔ دوسر اسب عمر فی اور قاری جیسی تو اتا ذبا نوں کا اس علا نے جس کہ انجس دخل تو اردیا جا سکتا ہے۔ دی ہداری جس می فی اور قاری جیسی تو اتا ذبا نوں کا اس علا نے جس کہ انجس دخل تو اردیا جا سکتا ہے۔ دیلی ہداری جس می فی اور قاری کی تحصیل کے بعد علما نمی ذبا نوں جس محتقف موضوعات پر دسائل کی تصفیف وتا لیف کا کام کرتے تھے۔ مر فی اور قاری جس می نو جودگی جس علما نے اس جھ ووا ور پس ما ند واجوئی جس تعنیف وتا لیف کے کام ہے کہ بر نیا نوں کی موجودگی جس علما نے اس جھ ووا ور پس ما ند واجوئی جس تعنیف وتا لیف کا کام ہے کہ بار وجھ بی خلالے اس می کام ہے کہ ان علما اور شعرا کے قراب نظر بیٹینا علی اور ذبان کی مذم میں نہ تھی شی کہ انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیاس بوئی کا استخلاب کیا۔ جھا تھی بوئی اور ذبان کی مذم میں نہ تھی شی کہ انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیاس بوئی کا استخلاب کیا۔ جھا تھی

شاهری کے اولین دور بھی مقعمہ یت کی حجری چھاپ تمایاں ہے۔ شاهروں نے مذہبی روایات، دینی ما عرف کے تقام استحداد اور فقی سائل پر متحدور سائل تھم کیے ہیں۔ کلا تکی دور کی شاهری سائل چہ چھا چھی ہول کے تمام طدو خال اُجا گرفیس ہوئے ہے جم چھا چھی ہوئی کی افتقیات باتو اعداد رز اکیب شعر یا روی بھی جا بہا موجود ہیں۔ کا ایک دور کے خید و شاهروں بھی جا اُجھی نظام اور کی افتقیات باتو اعداد رز اکیب شعر یا روی بھی جا اجمام الحبد المجید، جس سے کا ایک دور کے خید و شاهروں بھی جا افتال اور ایک جمید مبتاب شاہ مطاعبد المجید، مجد المحروف تحر المعروف تحر المعروف تحر المعروف تحر المعروف تحر الموروف تحر المعروف تحر

> منظور عارف نے بنجائی زبان کے 'مجما پھی'' کیج ش بھی بہت محد وظمیں کہ جی جا ور جس طرح اس کی اُر روقع ''جم خانہ کلب' 'متبر ۱۹۲۵ء کی جنگ کے موضوع پر کئسی گل نظموں میں کیک شاہ کا رشلیم کی جاتی ہے اور''سریڈ ر'' کو رک اے 19 اس کی جنگ میں کی جانے والی اُر رونظموں میں بہت اخبیازی مقام عاصل ہے اس طرح ان کی وخوائی نظم ''مینڈ سے بہتے آل بچاؤ'' کو کم ہے کم میری نظر ش ، عالمی اس کے موضوع پر تخلیل ہونے والے اور کا عنوان ہونا جا ہے۔۔ (۱۹۳)

منظور عارف کی جماح کی شاعری مختلف رسالوں اوراخباروں شراقہ مٹیتی ربی گرنا حال ان کا جمامیمی مجموعہ کلام اشاعت آشانیس ہوسفا ان کی مقبول تھم ''مینڈ ہے سنے آل بچاؤ'' کاایک گلزاد کھیے: انٹال نیاں نیانال سے ورثی ورثی کے بیر نہلیاں ڈھیاں ورق ساڑ ساڑ کے اللہ جن جموقی پالیہ وہوے بال بال کے محدد جاہز جاہز کے میدوں ہنے گئی یا ہا کے محدد جاہز جاہز کے میدوں ہنے تھے ہیں سالے دی وی وی وی کی جنان بھیاں تیاں ولاں دی وی وی کی کی دخیاں ہیں یا اور این وی کی کی دخیاں ہیں یا اور این کی کئی دخیاں ہیں کی دخیاں دی داسلے مینڈی دخیاں مینڈی دخیاں مینڈے ہنے واسلے مولیا ملکاں بیاں ویریاں سے زل زل کے مولیا مینڈی دخیاں جوان اور کی کے داسلے دی ویران کی کی دور دور دور دور نے مردواں کھل کھل کے داسلے مینٹورعارف کی کی ورمعروف تقی میں جھی ہے کہ دوداں کھل کھل کے داسلے دی دوداں کھل کھل کے داسلے دینٹورعارف کی ایک ورمعروف تقی میں جھی ہے کونے کونے کارگ دیکھیے :

چھھے ہے کڑیے شہر کرا ہی وی کئی ڈائڈ کیا وا آئی ہی بھیز اشہر چھے تو س ڈور اپنے لیکھوں میں بجبور ڈنیا ککٹ کٹا کے بہدگی بار کے سی کرنے چھھے نے کڑیے

شركرا يي وي كيكي والذي إوآئي إ

چھا چھی ہوئی میں با قاعد وا دبینٹر نگاری کی اہتدا کا سم ایسی منظور عارف کے سر بھا ہے۔ 1911 میں ریڈ ہو پا کنٹان سے مستقل وا بھی کے بعد انہوں نے کی ریڈ یائی ڈراسے تھے۔ بدؤ راسے نیا دوئر اُردوش میں جی بھترا کے ریڈ یائی ڈراسے کی ریڈ یائی ڈراسے کھے۔ بدؤ راسے نیا ہوئی ڈراسوں میں جی جندا کے ریڈ یائی ڈراسوں میں انٹر ہوئے کے جو ایسی کا بھتر ہوئی اُئی فارسے کے تھا جس کے دراسوں میں انٹر ہوئے جو زیسرف ریڈ یائی ڈراسے کے تھا جس انٹر سے جی انٹر اوریت کے حال بھی۔

منظور عارف کے ساتھ ساتھ چھا چی ہوٹی کوئیم تا تب دخوی ایدا قادرالکلام شام بھی میسر آیا جس نے اس بولی شک تقریس کے کراس کے مقام ومرتبہ کواون آشنا کیا۔ شیم تا تب دخوی نے ۱۹۵۵ میں شامری آغاز ک۔ آپ کے نانا شادولا بیت اور برنا یا مبتاب شاوچھا چی ہوٹی کے بُرگواور مقبول شامر تے۔ شیم تا تب رضوی ک تا عربی کا یک پز احد اگر چه پنجالی ( کلسانی ) میں ہے تا ہم اُن کی چھا چھی نقموں کی تعدا دیجی کم نیس اُن کی ایک معروف نظم" آبنا گراں" دیکھیے :

 آیال
 گرال
 بودے

 آوٹال
 آی چیال
 بودے

 آیا
 آی چیال
 بودے

 آیا
 آیا
 بودے

 آیا
 آیا
 بودے

 آیا
 آرال
 بودے

 آیا
 آرال
 بودے

ر وین ملک پیغالی کی خواتین افساند نگاروں میں بہت نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی جمور اسمیر جاناں میں کون اشافیکی (فاری )اور گوشکھی رسم النظوں میں شائع ہو کر بہت مقبول ہوا۔ اس جمور سے کا امتیازیہ بھی ہے کہ اس کے واس میں ہیجائی ( نکسانی ) کہانیوں کے ساتھ ساتھ کچھ چھا چھی کہانیاں بھی موجود ہیں۔ ہروین ملک و و پیکل تخلیق کار جی جنہوں نے چھا چھی ہوئی میں جدید طرز کی کہانیاں لکھنے کی بنیا و ڈالی۔ ہروین ملک کی کہانیوں کی تا زوجھ سے النکے بلکے ذکا اسم بھی کچھ چھا چھی کہانیاں موجود ہیں۔ ایک کہانی سے اقتماس و کھیے :

سالے نے دائل ، گئی ہم را ، پورا نگل جہوں کے کھلونا و ہے۔ ہر یا ہے کہ میں اسلام کے بار بات کے بار بات کے بار بات کے بات کہ بات کے بات کا بات کے بات کہ بات کے بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کے بات کہ بات ک

أردو كے معروف افسان فكار ڈاكٹر حالد بيك فے أردو كے ساتھ ساتھ جيما تھى ہو كى شريحى كہانياں لكھ كر

ا پنی علاقا فراد فر کوجد بید علامتی کہانی کے والے سے روشتا س کرایا ۔ ان کی جہا تھی کہانیوں کا جموعہ "ضرکہانی" کے ام سے ۱۹۵۲ وش یا کتان ہنجا لی اولی بورڈ لاجور نے ٹاکٹے کیا جموعے کی اشاعت سے پہلے یہ کہانیاں منجا بی رسائل میں ہمی ٹاکٹے جو چکی ہیں ۔ "تھہ کہانی "جہا تھی انسانوں کی پہلی با قاعد اکتاب ہے۔ تھر آصف خال نے" تعہ کہانی" کے فتلاجے" کہاگل "می اکھا ہے:

مرزا حامد بیک ایبد کیانیاں پی جوی بولای وقتی لکھیاں بین ، کجور پر حمن یا دان نوں ایبہ اوپری جالی سیانے ایبزال کہانیاں وے دلسانی ڈ ھانچ وا رنگ تکھیز کر کے کی اچیے بتے سمائے لیاسکد ہے بین جیبنال ول کے گریئر میں داا ہے دھیان ٹیس گیا۔(۱۲) مرزا حامد بیک کی جمالی کہانیوں میں علاق تیجھو کی تہذیب وتھدن کا رنگ ہوری طرح جلو وگر ہے۔ان کا جمالی رنگ دیکھیے :

> اُس فی قبراں واکمی جھر کر لوک قسمال کھانے ہے تے اپنے بیار یال وال اس نے جھٹر سے انجام توں ڈرائے ہے۔ جد ول ساون فی جیلی کی جین جی ال آبا دی باہمیرا جورود ھو بینا ہیا اور سے اوباد یہا ڈے ہونے ہے جد ول لوک مدنال احد آپ می جس بول کھینے ہے۔ (کے ا)

پر وفیسر غلام ربانی فروٹ نے چما تیمی ہوئی میں لا جواب تقمیں اور فرز ایس کمی ہیں۔ اُن کا چما تیمی کلام کا مجموعہ وستار ہو ہے کر ان کے مام سے شائع ہوا۔ ان کی جما تیمی فرز ل کے چند شعر ملاحظہ ہوں:

عبد حاشر کے معروف بنجائی شام اورا فسانہ نگارتو قیر چھائی نے بھی چھا پھی ہولی میں محدوث میں اور افسانے لکھے بیں ان کی جھا چھی نظموں کے جھے نمونے دیکھیے:

روٹیاں روٹیاں راہ کئی اکھ کے دلیسی ویو بہجھ دلیسی آرٹیاں فرٹیاں بیجرہ کدھرے ڈھے وہی

پنیڈا رہ دلی وکٹیاں وکٹیاں اتھرو اکھیاں تھن وٹین

چندڙي رُنيو ويسن جان چکل نہ دنجسی ميوں کجھ دنجسی

يه بجر دكسي (١٩)

شیع مجرسلیمان نے اُردو کے ساتھ ساتھ جھاتھی ہوئی میں بھی کی تقریس کی میں ۔اُن کی تقرول میں چھجھ کی ڈٹافتی اور معاشر تی زندگی اپنے تمام ہز زا و ہوں کے ساتھ قلس انداز ہوتی ہے ۔ میں مجرسلیمان کا ایسی کک کوئی مجموعہ کلام شائع نیس ہوا ۔اُن کی ایک مختصر جھاتھی تقم ملاحظہ بجھے :

اک کیجے لوگ آل؟
ای ایجے لوگ آل
ایجے لوگ آل
ایجے کی علم اورے
اکٹال بال دیجے کے
اکٹال بال اس کے
اُٹوال بال اس کے
اُٹوال بال اس کے
اُٹوال بال اس

آردو کے معروف ٹنا مرملک مشاق عالزنے جماعی ہوئی میں بھی ٹنا مری اورافساند نکاری کی الرح ڈال ب۔ ان کی جماعی کہانیوں اور نظموں میں جماعی ہوئی کا کھرا اور خالص ابید اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ موجود ہے نا کی نظم و کھیے:

> کیمری ای بی کر لائی نے زاروزارروئی ری مشو بال می بی زاری منگ کے جابزی ویک پندہ لال ٹی فمازاں می بیر ے وقع کے بدھیاں بابیاں پڑھیاں فعامنگ منگ کے تھک کھے نہا فعال لاجیوں پڑھیاں

جدل أس في تيس وسنا نال مولا يس نال و بوايال تروز اميند يال نال جزيال وي وفي وفي يا ديكي جنسلال مزم ميال ربانال ميند مد يكومز ويس

في ريال ويال وي

تنك يبلي موت مها و ميلهمو يؤو يس

ا مبده مبنڈ ہے بکیاں بکیاں سبکویں بالاں ہے مبنڈ ہے شکیاں اصیاں نے کھلوتے عرصاں کڑھ کے ہو تکتے الال تے ان پائی مار واقیس ایب مبنڈ ہے ہے گئے ا ہے مبنڈ ہے ہو ہے جنگی کہ نمانی دعیوں نے بٹنا جمار مریخ کالیاں والال مارومانا ہے

بے اس دیماڑی بی دگی درمیاں نیکن ساک مو ویکی

ايبه گل دو في في محين رتبا! ايبه گل دو في في محين مروفي تان دو وقتان في او محي مومي مجود ليمي ايبه گل دو في في محين مروفي في محين مروفي في محين رتبا ايبه گل دو في في محين!

#### حوالهجات

ال التواج محد خان المدينة مجتمرة الربع في آنية بن إمضون إسهاي العلم جلد ١٣٥ مثارها. ال التين جند أنه في استرياسة الاجورة على كو وقوره بالدوديم ١٨٥٠ ما ١٩٠٠ ما

۳۰ ی بری گارین ان محک و مشر کان کُرنگیز (انگریزای) الا جورا کورشمنت پر شنگ پنجاب ۱۹۴۹ ماص ۱۹۱۸ مناسب

٣- سكندرخان ودامس الإستن ويد والمنتح الكب ولي أنب خان ودم ١٩٩٢ وم

ے۔ جھرآ صف خال : پنجائی زیان : او بدیاں برلیاں نے دو سیسنا ن وسنسون ] : اعلان دی چذ مرتب اقبال صلاح الدین : الاجور : عزیز کے ڈیو : ۱۹۹۵ ویس ۲۹

٣ - شهبا زهك، وأكثر معنواتي لسانيا معادلا يورمكتر ميري لائبرم ي ، دوتي وار ١٩٨٩ ماس ١٣٠٢ - ١٢٣

ك - احمد مين في التي وجاني اوب كي فق را ريخ الايورا كمن ميري لا بري ي ووم ١٩٤١م من ا

A - سليم خال کمي اينجاني ترم ان واارتفاداد جور دعز پرهندليشر نرواول د 1991 وايس III

المحتدر خال الأصل الأسين الم ١٤٠٥

١٠ \_ الإذاراتي

الا مريالفور تريش وخوالي زيان وادب تناريخ الامورائزين كي ويداول 190 ماس 0

على الوريك الوان وطني البيارية والتأثيث : حكوال بهر م التأثيث : الأل 1910 ما السال 111

11° - منگورغارف لبرلير دريا: لا يوزيمطيو عاسف: ١٩٨١ ، يمي ٨

٣٠٥ مرينيين الشراءة اكثر الوقع باروى وهجا في شاعرى الاجور الم كستان وجافي اوفي بورة الأل ١٩٩٥ ماس ٢٠٥٥

١٥ - يروي ملك ، كيد جانال عن كون الإجور إسار كك يبلي كيشنوا وورثي وارا 1990 مريس عالمه ٩٨٠

١٣ - عامد بيك مرزاز قصد كباني الاجورا باكتان وعباني اوني يورود ١٩٨٣م ١٩٨٠ م

الكالمة الخلام رباني فروت ومناريو كران إا كالبادينجاني اوني شكرة الا ١٣٠٠ بل ٢٠٠٠ الله

١٨ . تحرة مف خال [الفريق] الحمائل وتباني ادب وجلد المشارية الابي بل تا جول ١٩٨٩ ماه ال

19 - حُداً مف خال والذير ع الآماي وقباني الب وجلد " فالالالالريل الجول 199 وجل ٥٠

**☆☆☆☆** 

## بنجا بي زبان: لهج اور بوليال

ا زمد اقدیم سے جب انبان نے عارے آگل کرشور کا سنرشرو کی اور کاشت کاری ہیں مہارت حاصل کرلی آؤ گروہوں کی صورت ہیں زندگی بسر کرنے لگا۔ پانی کا شت کاری کیلئے اہم جزوک میڈیت رکھتا ہے اس لیے دریاؤن کے کتارے آبادیاں برضے آئیس۔ قبلے گاؤں اور پھرشپروں کاروپ و حارکئے۔

پاکتان کااہم ترین اور آبادی کے ٹھافلہ سے سے یواصوب ہنجاب دولفکوں "بنے" اور" آب" کا مرکب ہے بینی " پانی پانی بال پانی ہے مواد دریا ہیں۔ کونک یہ پانی دریاؤں، جبلم، چناب رواوی سنج اور بیا ہی کا علاقہ ہے۔ آیا م پاکتان سے قبل بنجاب کا مشرقی حصہ جو کر شام کور داسپور، امرتسر، کیورتعلہ بالندهر، فیم وزیر رہ بحضف بنیال الده الده بیا نہ منظر ور بہوشیار ہور، انبال تھاجو کر تقلیم کے بعد بھا رہ کے جھے ہیں آبا جب کا ابور، سیالکوٹ و کو تر نوال و ملیان مرابیوال فیمل آباد، منظر کر حد ڈیرو فازی خان دوا ولینڈی جبلم، جب کہ لا بور، سیالکوٹ و کو تر نوال و ملیان و مرابیوال فیمل آباد، منظر کر حد ڈیرو فازی خان دوا ولینڈی جبلم، کیمان مرابیوال و ایک سیال بیا دیمان کو دوائر کو مقر بی جنباب کہا جاتا تھا) پاکستان سی شامل کر دیا تھا۔

لفظ" ، بنجاب النظام علاوہ تا کی دریا وہ نے کی وضاحت کرتا ہے۔ بنجابی زبان پائی دریا وس کے علاوہ تا اور سلم النظام کی دریا وہ کا اور الن پائی دریا وک کی شرق ست میں سندھ تک تھی جاتی ہے۔ دریا ہے تا اور الن پائی دریا وک کی شرق ست میں سندھ تک تھی جاتی ہے۔ دریا ہے تا کی اور ایس کے درمیان دو آب کے ایک صے پہلی میں زبان میاس کے درمیان دو تا وہ آب کے ایک صے پہلی میں زبان کرتی ہے میں دان کرتی ہے میں سے میں ہے تا ہے براہ کرتے ہیں۔ تی کے دریا ہی صحیحی سے زبان تیس ماری پئی کو دریا ہے جہلم اور دریا نے چتا ہے میرا ہے کرتے ہیں۔ تی کے دریا ہی صحیحی سے نبال نہیں ہوئی جاتی ہے جہلم اور دریا تے جاتی کی دریا وک کھی ذبان ہے۔

ہر زبان کے مخلف علاقائی لیج (Dialect) ہیں جنہیں بولیاں ہی کہا جاتا ہے۔ ان شما ایک بولی معیار کی میٹیت رکھتی ہے۔ جنبانی زبان میں ماشھ کے دوآ ہا دی کے علاقے کی بولی جو کہ تمال شرقی ہے کوروا سپور دا مرتسر ، فیمر وزبور ، لا بور کے شرقی جے اور دریائے تنج ، دریائے بیاس کے درمیانی ، داوی ، تنج کے ممل علاقے کے علاوہ کو تر نوالد ، سیالکوٹ اور کھرات کے علاقے میں بولی جانے والی و بنجابی زبان کو مرکزی بنجابی کی حیثیت حاصل ہے ۔ زبان کے معالمے میں بیر بہت مشکل علی ہے۔ کرکی الیج اور لی) کی تقسیم بنجابی کی حیثیت حاصل ہے ۔ شرق و بنجاب (بھارتی و بنجاب) میں بھیانی ، بودا می ، دائی ، مالوی ، دوآ بی کے لئے کوئی نیکر کھیجے دی جاتے ۔ شرق و بنجاب (بھارتی و بنجاب) میں بھیانی ، بودا می ، دائی ، مالوی ، دوآ بی کے لئے کوئی نیکر کھیجے دی جاتے ۔ شرق و بنجاب (باکستانی و بنجاب ) میں بھیانی ، بودا می ، دائی ، مالوی ، دوآ بی کے لئے کوئی نیک بولیوں میں بنجابی زبان بولی جاتی ہے اور مغربی و بنجاب (باکستانی و بنجاب ) میں بولیوں دی و دائی ، دائی میں بھیا بھی ،

شاريدي مرياتي مرايكي اورجانكي كم ليحداث ين-

سب سے پہلے ہم شرق لیجوں پر فورکرتے ہیں۔ان میں بھیاتی ہج رہوئی، حصارہ بریائے رکھ واٹھ اور کے الکھ اور کے آئر کی او گھا۔ اور اس پر بھری کے اثر است نیا وہ تمایاں ہیں سے تعییل فاصلہ کا بھروٹ، فیرون پورک آئی کا اس دیا جا اس سے سٹر تی بخیاب کا ایجہ ابولی (Dialect) اس بیان است دیا تھی، ما شور کی اور با آئر کی کا اس دیا جا ہے۔ شرق بخیاب کا ایجہ ابولی (انجا ہے۔ حصارہ انبالہ، اللہ بیان کے بواجی کا محالی سٹر تی دھر بھوتا ہے۔ اس کا اصل روپ پنیالہ میں بولا جا ہے۔ حصارہ انبالہ، کی بیشر شریع ہوتا ہے۔ اس کا اصل میں بیان کی اگر تھا۔ اور میا ست جنید کے لیجوں پر ہند کی با آئر کی، اور شمیاتی کے اثر است بات جاتے ہیں۔ کی بیشر سے کہ بیشر جو گذار سے کیونکی اس کے مالا تے ہیں۔ کو تیمی کی اگر تھا کہ کی بیشر جو گذار سے کیونکی اس کے مالا تی بیل کی بیان کی بیان کی مالی بولی سائیات میں راشی بولی کی بو

" پوشوباری" سالگ بولی تصورکرتے ہیں۔

پنجاب میں جسے جسے جنوب کی طرف ستر کریں ویسے ویسے بنجائی زبان پر سندگی زبان کے مجر سے اثرا سد مرتب ہوا شروع ہوجاتے ہیں۔ جوسرا نیکی کا روپ وحار لیتے ہیں محققین اسانیات میں یہ با سد ویہ نتازع بن چکل ہے کہ سرا نیکی ٹووا کی ممل زبان ہے۔ با یہ بنجائی کا کی لیج ہے۔ سرا نیکی کو زبان قرار دیے والے بعض باہر اسانیا مدحظرا سد وہ تا کئی بخش کی گناب الکشف انجو ہے " کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ الا ہور کے بارے میں جو کہ بنجائی زبان کا مرکز ہے کو حفر مد صاحب نے مثان کے مضافات میں واقع ایک الا ہور کے بارے میں جو کہ بنجائی زبان کا مرکز ہے کو حفر مد صاحب نے مثان کے مضافات میں واقع ایک گاؤں قرار دیا ہے۔ اس کا دوئوں ہے کہتان جو کہتے ہی کہتا ہے۔ اس کے بہاں کی ہوئی ایک ممل زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ سرا نیکی مثنان ، ڈیر وہنازی فان ، سخفر گڑھ ، لیہ مراجن پور بھر کھورکوٹ میں ہوئی جاتی ہوئی ہوئی ہے۔ ہما ویور ، رہم یا رفان ، صادف آبا دک سرا نیکی گوار ہو گئی۔ اس کے بہاں کی ہوئی ہوئی ہوئی ہائی ہے جبکہ بہا ویور ، رہم یا رفان ، صادف آبا دک سرا نیکی گوار دیا تھی گوار دیا جاتے ہیں۔

### ادب اوراسلو بیات

"اسلوب" اور" اسلوبیات" میں بنیا دی فرق مین کے جو یاتی حرب کا ہے۔" اسلوب" میں مین کے جو یاتی حرب کا ہے۔" اسلوب" میں مین کے جوز ہے میں اُن اوصاف کو زہر مطالعہ الیا جاتا ہے جوا کی اضافی جمالیات کے طور پر مین کا حصہ بنائی گئی ہوتی ہیں۔ جب کے جدید اسلوبیات "جو ہے میں مین کی زبان کی کا رکر دگی کو بنیا دیناتی ہے لین ایک مین کس طرح کی بنت ہے گز رکر دوسر ہے میں فن ہے ایک یا اپنی موجودہ حالت میں تشکیل پایا ہے۔ اسلوب مین میں موجود وصاف کی نشان دی تک کا محدود مطالعہ ہے جب کرا سلوبیات میں زبان کو مرکز بنا کرفن پارے ہے انگرا مصاف کی نشان دی تک کا محدود مطالعہ ہے جب کرا سلوبیات میں زبان کو مرکز بنا کرفن پارے ہو اگرا مصاف کی نشان دی تک کا محدود مطالعہ ہے جب کرا سلوبیات میں زبان کو مرکز بنا کرفن پارے ہو کا مصاف کی نشان دیت کو جا جینے کی اسلام ایک ہو تھا تھا تھا ہے کہ کو اسلام کو تی کو بالی کے کا مصاف کی خوالے کی کا مصاف کی خوالے کو تر مطالعہ لاکر مصاف کی نشان میں کا مدعا ایک ہے گئے تھا ہے کہ کو شکل کی جاتی ہو ان کے دولوں کا مدعا ایک ہے گئے تھا ہے۔ اسلام کیت کو جا تھے کی کوشش کی جاتی ہو ان کے دولوں کا مدعا ایک ہے گئے تھا ہے۔ کا معالم کر باتھ کی جاتھ کے دولوں کا مدعا ایک ہے گئے ہے۔ کا معالم کی جاتی ہے دولوں کا مدعا ایک ہے گئے کی حالی کا کہ کا تھا ہے۔ ایک کا کو کیا کی کو کو کو کر کر مطالعہ کا کر کی کی کو کر کر مطالعہ کی کو کر کر مطالعہ کی کر کر معالم کی جاتی ہو دولوں کا مدعا ایک ہے گئے گئے ہے۔

أردو من اسلوب اور اسلوبیات من كوئی واضح فرق ديس كيا جاتا ۔ بلک اسلوب محمن من می می اسلوبیات كو زير بحث لا باتا ہے۔ بے اے كذن نے اسلوب [Style] اور جدید اسلوبیات (Characteristics manners of من بتاتے ہوئے اسلوب كو Stylistics] من فرق بتاتے ہوئے اسلوب كو expression كيا ہے ۔ برب كراسلوبيات كوزيان كے بنيا دى الا اكا مطالعہ بتایا ہے ۔ كذن اسلوب مي لكستا

:4

"The analysis and assessment of style involves examination of a writer's choice of words, his figures of speech, the devices(rhetorical and otherwise), the shape of his sentences(whether they be looser or his periodic), the shape of his paragraphs indeed, of every conceivable aspect of his language and the way in which he uses it"

(۱) اورأ سلوبيات كى وضاحت ش كلعتاج:

"Akin to linguistics and semantics, it is analytical science which covers all the expressive aspects

of language: phonology, prosody, morphology, syntax and lexicology.\*

ا دب کی ما دینت کو جائے اور جا نیخ کے لیے ملی تحییری اسلوبیات کو بہت اہمیت حاصل ے۔أسلومات،أسلوب كالسائي مطالعہ ہے جس ميں بدجائے كى كوشش كى جاتى ہے كہ ايك فن عمل كون ہے خصائص میں منفرے ابھر کے معتقب کی انہازی حیثیت کی نمائند گی کرنے تھے ہیں۔ أردوش اسلوبیات بر جولکھا آیا ہے آس کا معیار تھن تشریکی نوعیت کا ہے۔ أردوشهم ونثر کے جمالیاتی طرز فكر وادا كوجا تيتے کے ليے مشرتی محسنات شعری کا سیارالیا جاتا رہا ہے جو''اسلوب'' کی نمائندگی کرتی ہے۔اسلوب کو تخصیت اور ذامت کا لا زی جز وسمجما کیا ہے۔ بیٹی ذات کا گئیتی اظہاراسلوب میں جلو اگر ہوتا ہے۔ کوئی فن بار واپنے مصنف کی گئیتی مخصیت کے انداز جمال کا احاط کے ہوتا ہے۔ انداز جمال سے مراد ایک شاہر یا نثر نکار اپنی واحق یا تقور جمال كرا ظهار كر ليكرمهم كالكرى اوراساني خسائص كوير وي كارلانا ب رجدي اسلومات في اینا وائر و کاراسلوب کی بنیا و برا لک سے مثل ہے۔جدے آسلو بیا مصاکا ووی ہے کوئن یا رے کے اولی مسائل منن کے نسانی و حالیے میں ہو جود جی \_مصنف سے اسلوب کی تھیل میں اسانی جرامے کامتات ہے -جب کہ زیان اپنے کٹیری زائیدو ہے جس میں تمام نگالتی سرگر میاں و زیان کی لانگ اور مصر میں موجود معاشرتی و تہذیبی شعور بھی شافل ہونا سے جومستف بر زبان کے ذریعے مادی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدم أسلوها عدی نے ''اسلوب'' کی اس ثق کومن وعن قبول کرلیا کی اسلوب لسانی التمیاز است کی بنیا دیرفن یارے کی انفراوی طرز نگارش کوسا من لانا ہے۔ گراسلوب اوراسلومیات کا دائر وکاریبال ے تنقب ہوجا تا ہے کہ اس انفرادی طرز نگارش کو کیے جانجا جائے ؟ استوب "اس ملسلے میں اُن اخیاری قصوصیا ، کوا ما سطے میں لاتا ہے جو کی فن یارے میں کسی دوسر نے ن یارے کی نسبت اضافی طور پر یا مختلف ا نداز میں موجود ہوتے ہیں مگر جدید اسٹوریات میں تمام اسائی ڈھاتے کائی مطالعہ کیاجاتا ہے۔ یہاں اوصاف سے زیادہ اس جت کاری کو مراد وضوع بنايا جاتا بي حل عالم ركزك في إرووجود عل تاجيا مديد أسلويا علا على الر كية "كاسوال للإل بوتا ، جب كاسلوب كرمطالع عن" كيا" كاسوال مركزي البيت ركمتا ب راكر فور کیا جائے تو دونوں کا مرکزی نظار کے بی طرح کا ہے لینی فن یا دے کامعروضی مطالعہ جدید اُ سلوبیا 🛥 یس "أسلوب" كي يحى توزول كوسيت لياجاتا عركر" اسلوب" كامطالد كرتے ہوئے ہماس كے لساني الميا زاجه ے عروم رہے ہیں اور فود کو تھن الر إنكارش اوراندانياں كى آرائتى فوجوں كى داد تك محدود كر ليتے ہيں۔ آب الدا زوكرين كرن مرا شد بصيبتام نے بھي اسلوب كي شنا خت كے ليے زيان كوفير ف رور كي آراد ديا ہے: " جب زنرگی کی ادیب کا غروفر بات پیرا کرنے سے اس روائے یا جب کوئی

اُردو میں اجمد براُسلوبیات ایک دو دہائیاں ہی پرانا موضوع ہے۔اُسلوبیات پر جوسب سے برا احتراض کیاجانا رہاہے دہاس کا غیراقد اری ہونا بتایاجاتا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی اس حوالے سے اپناموقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"أسلوبياتى تقيد فاصى وربك تعلقى بوتى بي لين به بنائے ہے قاصر بي كر جس أن بار ہے كا و آجر بيكررى ہے ہى جائى كيا ہے ، لينى وہ كون اچھايا الم ہے ۔ "(")

الر ہے كا و آجر بيكررى ہے ہى جى چھائى كيا ہے ، لينى وہ كون اچھايا الم ہے ۔ "(")

الر في چند نا رنگ بي اپنے مضمون او في تقيد اور اسلوبيا ہے جس لکھتے ہيں :

"أسلوبيا ہے اس طرح ہے جمالياتى قد رہے كا و ولسانى اخميا ذاحك كي حتى طور پر نشان كر كھتى ہے ۔ أسلوبيا ہے كا كام بس اس قد رہے كہ و ولسانى اخميا ذاحك كي حتى طور پر نشان و دى كر ولسانى اخميا ذاحك كي حتى طور پر نشان اللہ ميں كور ہے ہے ۔ "(۵)

و دى كر و سے ان كى جمالياتى تعين قد را و في تقيد كا كام ہے ۔ "(۵)

تک ہے یا انتیازات کی نشان وہی اسلومیات کا آخری بدف ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے جمیں اُسلومیاتی مطالعوں کے اطان تی نمونوں ہے رجو تاکر این سے گا۔ ہم مدرجہ ذیل حم کے سوالات سے ووج اربو سکتے ہیں:

- · أسلوبياتي مطالعة من تقيدي كي كويوراكرفي كأفرض سي كياجات؟
  - اولی تقید کے کن تفاضوں کوا سلوبیات یو را کر رہی ہے؟
- ہ ﴿ اَسْوَمِیا لَی تختید کے نتائج تھیں قدر میں مدوفر اہم کرتے ہیں یا خود می کسی قدر کے تعین کا علان کرتے ہیں؟

ان سوالات کے ما ملے میں وفی تقید اور اُسلوبیاتی تقید کا دائر وکارتھین ہونا نظر آتا ہے۔اسلوبیات جب کی اُن پارے کا مطالعہ کرتی ہے وواد بی تقید کائی کوئی بنیا دی سوائی نے کرا ہے تجزیے میں اُئر تی ہے اور جب اپنے نتائ مرتب کرتی ہے تو وواقد اری ٹوئیت کے بھی ہو سکتے ہیں یا بندی مدتک ہوتے ہیں۔ کویا ہم اُسلوبیاتی مطالعوں میں اقد اری فیصلوں کی تو تی کر سکتے ہیں۔

کے سوالا مدویکھے جوا دنی تھید کے دائر و کارے اسلوبیاتی تھید کے دائر وکاری داخل ہوتے ہیں: میر اور عالب کے مبدی زبان میں بنیا دی فرق کفس لسانی انواف واحقاب ہے یا تھری احقاب و

الراف كي الوائد يادوا ي

عالب كالية آخرى ادواري سرادوا ظهارات مشكل بيرايد يسكس مدتك تخف ؟

اقبال کے مبدی مکمی جانے وائی ای تعدادی فرانی دارائی حوالے ے کول اہم مقام نہ منا کی؟

• اقبال نے اپنے قاری انحواف کی بنیا دکس طرح اسانی انحواف سے تیار کی؟ اس سلسلے میں اقبال کے صوتی تھ اف معلیاتی اور قواعدی مطالعے کیا ہوں گے؟

مجیرا بجد دراشدا و رجر ای کے درمیان کون سے انتیاز است میں جنموں نے ان شعر اکو کری اور لسانی سطح پر جدید تھم لگار بنادیا؟

ا پے سوال پہلے ہے تیار کے جا کتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اقد اری فیعلوں ہے ہے اور وہ استوبیاتی تجربی ہی کا تعلق براہ راست اقد اری فیعلوں ہے ہے اور وہ استوبیاتی تجربی ہی کی دورائے تیس کا سلوبیات کیابر تندید کا معر وہنی ڈھانچ مرف تا نُ مرتب کتا ہے اُن تنانَ کی بنا پر کوئی فیعلہ کریا فقاد کے قاری کا کام معنا ہے ایس بنائی گئن ہے مرتب کرے اور دو مختلف فقاد دو مختلف فیعلے معادر کر دیں مشلاً:

• اس شاعر کے بال استماروں اور تشبیبات کا وسی نظام موجود ہے جو پہلے ہے موجود اٹن پارون

حار الدكاب

عقبه : (ای لیے بیشام بہت مخلف اورجد بیشعریات کی تشکیل کرنے والاشام ہے ای لیے ہزا شاعر بھی ہے۔)

متبویان (چوں کاس نٹام کے ہاں استعاروں اور تشییبات کی جمر مار ہاوروہ بھی نگی طرز کی ،اس لیے قشر کا عمود دہ کیا ہے ، آرائش غلب یا گئی ہے ۔اس لیے شام کوئی پیزاشن یا روقائم نیس کریا یا اور ندی پیزاشام قرار یا جے ۔)

بیان دیکھے، دونقادا کے بی طرح کے نتیج ہے دوختف نتائ اخذ کررہے ہیں ۔ نقاد اور انقاد کا قاری دو مختف حالتوں کا نام ہے ۔ اس لیے کسی تقیدی آسیان کا اقد اری اِ غیر اقد اری کبتانا مناسب ہے۔

اسلوبیات کے جوالے سے سب سے اہم کا باونی تقید اور اسلوبیات ( کوئی چند نا رنگ ) ہے۔

اس میں او جود کوئی چند بارنگ کا مضمون اسلوبیات اقبال بخطر بیا سمعیت اور تعلیت کی روشنی میں ) نے اقبال کی گرکونسانی مطالع میں مکڑنے کی کامیا ہے کوشش کی ہے اور جمیں ان نتائی سے آگاہ کیا ہے کا انہے تعلیہ اسلوب کی تخلیق سے اسروب سلوب کی تخلیق سے اسروب کی تخلیق سے اسلوب کی تخلیق سے اسلوب کی تخلیق سے اسلوب کی آئی کی گرفیائش نیاوہ ہے۔

زیاوہ ہے یہ قبال کے شعری مواقع کو عموانا سمعیہ اسلوب کا آجے کہا جاتا ہے تھرا قبال کا اسمل مواقع تعلیہ اسلوب کا آجے کہا جاتا ہے تھرا قبال کا اسمل مواقع تعلیہ اسراب ہے۔

جوں کہ بائد آجے اس کا نشاشا کرنا تھا ۔اس طرح اقبال نے بھاری لفظوں کے استخاب اور غیر با نوس اور غیر رواجی ترزا کی کا رآمد کرایا۔

فیض اور ترقی پند اگر کے نمائند وشعرا کا مطالعہ ہی اس عمن میں بہد مقید ہوسکتا ہے۔ ترقی پند شعراا پی اگری پہائی اورا شکار کے بعدا ہے اسلوب کے بھی زوالی کا شکارہوتے کے عالالی کرتر تی پند آگر کے حرون کے دور میں اسلوب کی مد تک بہت سے ترقی پند شعراا پی آگر اوراسلوب میں مدوور مختف اورا آمیازی ہیں۔ اس طرح کی با زیافت کے لیے او بی تقید اپنا تفتیہ "اُسلوبیا تی تقید" کوسو پی ہے۔ یہاں اسلوبیاتی تقید اپنے نتائی میں اقد کے بال تو دینو و "اقد اری نوعیہ" افتیار کرگئی ہے۔ اسلوب اورجد یہ اسلوبیات کے فرق میں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جب" اُسلوب "فن پاروں کی بھالیاتی تھی تدرجی کرتا ہے اوران کے اور بر مقام کونٹان زوجی کرتا ہے تو اُسلوبیات نے کس تی بی کی کی کوراکیا ہے ؟

اس کا جواب "اسلوب کے مطالع "اور" اسلوبیاتی تقید" کے طریقے کاریش موجود قرق ش آغر آتا ہے۔ اُسلوب فن پاروں کو ذات کا تکس قراروے کرا ظباری طریقے ہے فن پاروں یس موجود جمال وا رائش کی نظان دیل کرتی ہے جومعر وہنی ٹوعیت کی ہوئے کی بجائے قاری کے اینے جمالیاتی ڈوق کا اظہاری جاتا ے۔ مثلاً مجیدا محد کی تھم "بن کی چڑیا" کیوں خوبھورے تھم ہے اس کا جواب انٹائی طرز کا ہونے کا انکان زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم اِسی تھم کا اُسلوبیاتی تجزید کریں تو بھالیاتی بیان لسانی معروضی تجزیات کے ذریعے، قاری یافتاد کی ذات کے بغیر اوٹی شکل افتیار کرتا ہے گا۔ قاری یافتاد اُسلوبیاتی مطابع شمالسانی تج یہ کا کوئی بھوں مجی پہلونتی کر کے اپنے افتیار کو استعال کر سکتا ہے تحرفتائی کے حسول تک اُسے ذبان کے خود کا رطریقوں کے بہروہ این تا ہے۔

أردو ي استوياقى مطالعوں كى ايك يدى خاى ي يى رى بان كونا ئى جمير كى ايم اوفي مسئلے كونا ئى جمير كى ايم اوفي مسئلے كون كى طرف كامزن نيس كرتے مرزا خليل احمد بيك في استوياتى تجويوں كى وائے تلى تو وائى ب محروہ بين سائل اخذ كرنے ميں اتحا كام بر انجام ويا بين سائل اخذ كرنے ميں اتحا كام بر انجام ويا بين سائل اخذ كرنے ميں اتحا كام بر انجام ويا بين سائل كام سلوبياتى تجويوں ميں كوئى اوئي تقتيد بنيا وقيش فى باان تجويوں كے بعد استوبياتى ميں كوئى اوئي تقتيد بنيا وقيش فى باان تجويوں كے بعد استوبياتى منائ كے كوئى تكري بنيا دكھرى نيا دكھرى تائم ميں آتى ۔

#### حوالهجات

- 1- Literary Terms and Literary Theory: J.A Cuddon, The panguin, page 872
  - (Miller
  - ٣٠ ان م ماشد: أسلوب بيان ومقالا مصراشد ( مرتب: شيما جميد ) الحراد بنشر زوا ملام آياد جم ٨٦
- م. الحمل الرحمي فاردقی: "مطالعه اسلوب کا ایک سیق" شعر رفیج شعر اور نیز و تونی کونسل جرائے فرون آردوہ موجادا وجربیوں
  - ۵ محولي چند ما رنگ و دُا کنز : اولي تقييدا و رأ سلويات منگ منگ منظر زلادو رجس ۱۳ جنز جنز جنز منز

### محبر کیل گارشیا مارکیز لاطبی امرکین ادب سے ترجمہ جمز ہ حسن شیخ

#### اگست کے بھوت

ہم دو پہر سے پچھے دیر پہلے اور یا و پنچے اور دہاں پر قلحہ ریٹا ٹرنٹس کود کھتے ہوئے وہ کھنے گزار دیے۔ وینز ویلا کے اویب میگوئنل اوئتہ وسلوا ہمیں جوسسیس کے گرددنوائی کے اس سادہ و دنکش کونے ہیں لائے ضے ۔ یہا گست کے ہندائی دنوں کی ایک جلتی اور شکلتی اتو ارتی اور دہاں پہلی ایسے شمس کو تا اش کرنا آسان نیتھا جوان سیاحوں سے الی گھیوں کے اردے میں پچھے جا تناہو۔

کی ال حاصل کوششوں کے بعد وہم واپس کاری جانب کے اور بغیر کوئی نشان چھوڑے اس مزک سے شہر کی جانب نظے جو تد آور مرو کے درختوں سے تی تھی۔ ایک بورٹ کا رمعہ جو بھائی کی ویکے بھائی کرری تھی، اس سے جم نے تھے کا کیا جوارہ اوا والے کئے یا سونے اس سے جم نے تھے کا کیا جوارہ اوا بال از کئے یا سونے کا راوہ ہے اور جم نے جواب دیا کہ جم مرف وو پیر کے کھانے کے لیے جارہ جی جوک اوال ممل متعمد تھا۔ "بے بہدا ایک باحث ہے۔ "اس نے کہا۔" کیوں کراس کرے جن جونوں کا قبضہ ہے۔"

میری بیری اور میں جو کران چیزوں پر با آکل بیتین ٹیس رکھتے ،ہمیں اس کی شعیف الاعتقادی پر المی آئی ۔ کینن ہمارے سامند سالہ اورٹوسالہ دو بھے حقیقت میں بھومند سے لئے کے خیال پر بہند محقوظ ہوئے۔

میگوئیل اوئیرو بیلوا جو ایک شاخدار میزبان اور خوش خوارک ہونے کے ساتھ ساتھ محمد واویب بھی ہیں ،
ایک یا قابل فراسوش کھانے کے ساتھ ہما را انتظار کرد ہے تھے۔ چوں کہ ہم دیرے بیٹج اس لیے کھانا کھائے سے پہلے ہمارے پاس قلعہ ویکھنے کا کوئی وقت نہ تھا لیکن اس کی جیرونی حالت بالک بھی خوفا کے نہ تھی اور اس بھر رہے ہارے شہر کے بارے شرکی بھی ہم کی بیاجی کی وورہ وگئی۔ پھولوں کی دوش ہے تھی جگہ پر ہم نے کھانا کھانا ۔ بیا یعین کرنا مشکل تھا کا ستے فوجین وقی اس بھرا کری پیدا ہوئے تھے جو کہ کھروں ہے کھری کی اورجس کی آبادی بھین کرنا مشکل تھا کا ستے فوجین وقی ساتھ کھی تاہم میگوئیل نے قریباً مزاحیہ لیج شرکیا کہ ان شرکی گئی ہی اورجس کی آبادی بھیکن کو مزار لوگوں پر مشمل تھی تاہم میگوئیل نے قریباً مزاحیہ لیج شرکیا کہ ان شرکی کوئی بھی اربید الیج شرکیا کہ ان شرکی کوئی بھی اربید الیج شرکیا کہ ان شرکی کوئی بھی اربید الیج شرکی نے تھی ہوگئی کہ کہ اورجوں کوئی بھی کا کہ ان شرکی کوئی بھی کہا کہ ان شرکی کوئی بھی

"ان سب من سے تھیم "اس نے کہا ،" لڈوو کو تھا۔"

ای کی طرح کوئی بھی شاندانی نام تھا۔لڈوو کھوٹنون اور جنگ کا ایک تنظیم بائی تھا جس نے اپنے وکھو مصائب سے میں تلکہ جن کیا اور جس کے بارے میں میکوئیلکھانے کے دوران بول رہا۔

آس نے جمی اندوو کھی اندوال طافت کے ارب علی ، آس کی مشکلات ہے کار اوراس کی مشکلات ہے کار اوراس کی شکلات ہے کار اوراس کی خوات کے موجہ کے اوراس کی خوات کے موجہ کے اوراس کے خوات کی موجہ کے اوراس کے اپنی اور تھے کے خوات کی دیوا کی دیوا کی کے ایکنے میں کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کی دیمتر پر تیج کے خوات پر چھوڑد نے سے اور کھڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس نے پوری ہجیدگی کے مراتھ جمیں بیٹین دلایا کہ آدی رات کے بعد لذوو کھوکا ہوت اس کھر کے اندھر سے میں بھکا کا سے اور و اپنی مجب کے اندھر سے میں بھکا کا سے اور و والی محبور کی کوشش کرتا ہے۔

قلد واقعی ہی بہت اواس اور برا تھا۔ لیکن دن کی روشی میں بھر ہے و ئے پیٹ اور معلمئن دل کے ساتھ مشکونیکی یہ کہائی مشکونیلکی یہ کہانی بھی اُن ہاتوں کی صرف ایک جھلک دکھائی دی جوا کشرہ وا ہے مہما ٹوں کو لطف اند وزکر نے کے لیے کرتا تھا۔ ہمارے قبلو لے کے بعد ہم نے اس جھستی کے احساس کے ساتھوان بیا می کروں کو دیکھا جو کہ والکان کی کامیا نی کے ساتھو کئی تہد کجوں سے تھور میکھے تھے۔

میکونیلنے پہلی منزل کو تعمل طور پر ہے سرے ہے ہے۔ کیا تھا اوراس میں مارٹی کے فرش، ایک چھوٹے اللہ ہوارور ڈھی آلات کے ساتھ جدید برطرز کے کمرے بنائے تھے۔ اس کے علاو مبالکونی وکٹش پھولوں سے اللی تھی جہاں پر جم نے کھایا کھایا تھا۔ دوسری منزل جو کرصد بیاں تک استعمال ہوئی تھی، بے ترتیب کمروں پر مشتمل تھی جس کا ساز وسامان مختلف وقت کا تھا جس کو واسمل محقوظ کیا تی تسمید پر چھوڑ دیا تھیا تھا۔ لیکن سب سے اوپر والی منزل پر جم نے ایک کمرود یکھا جس کو دواسمل محقوظ کیا تمیا تھا اور یہے وقت نے بالکل می تھا دیا تھا اور یہ اللہ منزل پر جم نے ایک کمرود کیا جس کو دواسمل محقوظ کیا تمیا تھا اور یہے وقت نے بالکل می تھا دیا تھا اور یہ اللہ منزل پر جم نے ایک کمرود کیا جمل کو دواسمل محقوظ کیا تمیا تھا اور جے وقت نے بالکل می تھا دیا تھا اور سے دولت نے کا کمروفظ کیا تھا دیا تھا اور جسے دولت نے بالکل می تھا دیا تھا اور سے دولت نے کا کمروفظ کیا تھیا۔

توركين عي موسم كرما كے ون ليے اور سست ميں اور أفق اچي جك بر دات كے توبيك كك مجمد

ر بہتا ہے۔ جب ہم قلعے میں کھومنا پھر یا بند کر پچکٹ یا بی نے پہلے تھے کھی کیا ہمیں سین فرانسکو کے گر جا گر میں تی بیریر وڈیلافرانسسکا کی تصاویر دکھائے کے لیے لیے جانے پراصرار کرنا رہا۔ پھرہم چوک پر ٹی آرام گاہ کے پیچے کافی پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور جب ہم اپنے سوٹ کیس لینے کے لیے آئے تو ہم نے کھائے کواپنا ختر یا پا۔ اور ہم نثام کے کھائے کے لیے ڈک گئے۔

جب ہم زراآ سان پر معرف چیکتے ہوئے تا رے کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹے او او کوں نے مکن سے بر تی روشنیا ن اٹھا کی اوراوپر وائی منزل پر اتھ جر ہے کو کھو جنا شروش کر دیا۔ بر پر بیٹے ہوئے ہم جنگی کھوڈوں کے سر بت دوڑنے کی آوازی شن سکتے سے ساتم کرتے دروازے، ٹوٹی کی چینیں جو کہ خم زوہ کمروں سکتے سر بت دوڑنے کی آوازی شن سکتے سے ساتم کرتے دروازے، ٹوٹی کی چینیں جو کہ خم زوہ کمروں سیلڈ وو کھو کو بڑا رہی تھیں۔ بیدو والوگ سے جنہوں نے دہاں سونے کا سنوس خیال چیش کیا تھا۔ ایک ٹوٹی فرم میکوئیل اوازیو سیلوانے ایک ٹوٹی کی اورہم نے بھی اٹکا رکرنے کی افلاتی تراکت دیگ۔

\*\*\*

ابلیل مشر و کینیڈین ادب سے ترجمہ جمز ہ حسن شیخ

## ئىر خ لباس

میری ماں میرے لیے ، نومبر کے بع دے مہینے میں ایک لباس بناتی دی تھی۔ میں سکول سے آتی تو وہ پکن میں کام کردی ہوتی اور اس کے اور گر دینے ہوئے سرٹ ریشی کیز سے کے فکر سے اور تشویع کے بنے ہوئے میں کام کردی ہوتے ۔ وہ کھڑی کی روڈن میں اپنی پر انی سینے وائی مشین رکھ کر کام کرتی اور ساتھ ساتھ الم البرجی ویکھتی رہتی کہ جر سے بھر سے کھیتوں اور مبز ہیں کے باغات کے ساتھ وائی مزک سے کون کون کون کو الاگر وال

ہے۔وہاں سے بھی بھاری کوئی گذرنا تھا۔

بہت پر بیٹان ہو جاتی جب اس محر سے اروگر و چکراگاتی ، اس کے گفتے چنکے اور اس کی سائسیں تیز ہو جاتی ۔
و و خود سے برزیاتی رہتی ۔ گھر کے اروگر و و کوئی موز سے یا انگیا نہ پہنتی ۔ و و گفتوں تک جماجی اور کہی نیل و اللہ تک اللہ ہوئی تھیں ۔ شری اور کہی نیل سے بے شری و اللہ ہوئی تھیں ۔ شری نے اس کے بے شری سے کھنے اُٹھا کر جننے کے اخراز کے بارسے شن موجا جو کہ جھے بہت ہے ہو وہ لگا۔ شن نے لوٹیسے بولٹنا جاری رکھا تا کہ جننا تھی تھی مواس کی اقوجہ میری ماں کی جانب نہ جائے ۔ لوکیا کی شائستہ قاتل تھر یف اور جند و انداز اپنا ہے کہ جننا تھی میں ہواس کی اور جو رکھا ہے ۔ لوکیا کی شائستہ قاتل تھر یف اور جند و انداز اپنا نے جننی رہی جو ہن و اس کی مواس کی جانب نہ جائے ۔ لوکیا کی شائستہ قاتل تھا۔ وہ اُن پائسی اور جند و انداز اپنا نے جننی رہی جو ہن و اس کی مواس کی اور جائے میں انداز تھا۔ وہ اُن پائسی اور جند اور جائے ۔ انداز اپنا اور جملے لفف سے جرویا ۔ اس نے خصے اُٹھایا اور جملے لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھے اُٹھایا اور جملے لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی ایر اور جملے لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی ایر اور جملے لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی اور جملے لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی اور جملے لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی اور بھے لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی اور بھی لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی اور بھی لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی اور بھی لفف سے جرویا ۔ اس نے جملے تھوڑاتی اور بھی لفف سے جرویا ۔ اس میں بھی تھوڑاتی اور بھی لفف سے جرویا ۔ اس میں بھی تھوڑا سے جو تا تھوڑاتی اور بھی سے تھوڑاتی اور بھی لفت سے تائی ہوئی اور انہا ہے تائین کی تائین کی اور انہوں کی دوران کی دوران

" نوجهم الاس وارے میں کیا خیال ہے؟"

"بر بہت فواصورت ہے۔"لوٹین اپنے گلس اورزم کیج بس کیا۔ لوٹیکی مال مرجکی تھی۔ وواپنے پاپ
کے ساتھ رائی تھی جس نے اس کی بھی پر واوند کی تھی اوراس وید سے ووایس سے ذور کی گئز م اور قابل رحمتی ۔
"بال بر بروجائے گاہ اگر میں نے اس کی ما پ ٹھیک کرئی " میر کی مال نے کیا،" بال وا جھا۔" میں نے ڈرا مائی اغراز میں سے یا دُل پر درونا کے آبول ورآوازوں کے ساتھ کھوضے ہوئے کیا۔

" بھے شک ہے ، پروٹیک ہے ، پروٹیک ہوائی کی تو ہوں ہی کرتی ہے ایک ۔" اس نے لوٹیے بات کرتے ہوئے بھے نے نے خصے ہے مکوراء جیسے لوٹیتو ایک تو رہ ہے گئی ہیں اسرف ایک ایک تھی ۔ اسکون ہے کھڑی رہ و۔" اس نے جہر سے مرک ویر سے کوئی رہ و۔" اس نے جہر سے مرک ویر سے کہا ہے اسرفنل میں تھی گیا اور کائن کے بہانے بو نیفارم جی انتہا جم میں تھی اور جسم تملیان ہو گیا اور جھے اپنا آپ بہت ہی گھر درا، ڈھیلا ڈھالا اور پی بھی بول کی طرح محسوس ہوا۔ جسم نملیان ہو گیا اور جھے اپنا آپ بہت ہی گھر درا، ڈھیلا ڈھالا اور پی بھی والی نیلے رہ کی انتہا کی بھی کی بھی کے بھی ہوئی گئی ہے۔

''کسی نے بھی جھے لہائی بنا کرئیں دیا تھا جب میں ہائی سکول جاری تھی ۔''میری ال نے کہا۔ ''جس نے خود بنایا تھا ورکسی نے بھی میری دونہ کی ۔'' میں ڈرگنی کروہ دوبا رہودی کہائی شروٹ کرری تھی کہ وہ سامت میٹل ڈور پیدل سکول جاتی تھی اور پائر ہورڈ تک ہاؤٹ کی میزوں پر جینٹہ کرٹوکری کی تاوش کرتی تھی تا کہ وہ ہائی سکول جاسکے میری میاں کی زندگی کی ساری کہانیاں جو بھی جھے بہت دلیسے مطوم ہوتی تھیں، اب جھے سرف ڈرامائی، غیر ضروری ورتھا ورجے وائی محسوس ہونے کھی تھے۔

''ایک وقعہ، نجے ایسالہاس الاتھاء اُس نے کہا۔'' یہ کریم کفر کا اُوٹی کپڑ اتھا۔ جس کے سامنے والے جھے پر نیکی لائنیں نیچے کی جائب جاری تھیں اور اس کے ٹوبھور معد موتی ٹما پٹن تھے، میں تیران ہوں کہ یہ کیسے منایا گیا تھا؟''

جب ہم فارغ ہوئے تو میں اور لوئے اوپر اپنے کرے میں آگئیں۔ وہاں شندھی لیکن ہم وہیں زک

گئے۔ ہم نے اپنے کال کے لاکوں کے بارے میں باتی کیں ، باری باری ساری تظاروں کا جائزہ ایاا ورا کیے وہرے ہے ہو گئی ہو؟ کیا تم اسے فرت وہرے ہے ہو گئی ہو؟ کیا تم اسے فرق ہو کا کہا تم اسے فرق ہو کا کہا تم اسے بالی سے فرق ہو کا کہا تا ہو ہا ہو با کہا تھا ہے ہم اللے کی تھیں اور ہم وو ما ہے بانی سکول جاری تھی ۔ ہم نے مختف رسائل کے موافق می متاہے ہے ، بی سال کی تھیں اور ہم وو ما ہے بانی سکول جاری تھی ۔ ہم نے مختف رسائل کے موافق می متاہے ، بی ایک سال کی تھیں اور ہم وو ما ہو بالی سکول جاری تھی مشہور ہوں گی۔ ہم اپنے چروں کو جانے ، اپنی ایک عوالے نے ، اپنی ایک عوالے کے کہا ہی کرنے ، اپنی ایک مشہور ہوں گی۔ ہم اپنے چروں کو جانے ، اپنی ایک عوالے نے ، اپنی ایک کی اور جب لاکا وور جانا شروع ہوں کو جانے ، اپنی ایک کی بیت سے مضایین پڑھے مثلاً جیش کے بارے ہیں ، پید کرائے بارے ہیں گئی مضایین پڑھیں ہے باہر اطمینان کیوں تا اس کر رہے جی گئی مضائی پڑھیں کے بارے ہیں کہا ہوں تا تی کرائے با بیک کو اس کو ایک کا کا م فیم کرائے وہ تا گئی ہوں ہوں کو جانے تا گئی گی۔ اسکول کا کا م فیم کرائے کی جانے ہو گئی کرائے ہو ہوں کا گئی ہوں ہو گئی ہو ہوں کی کہا ہو ہو ہو گئی گئی گئی ہوں ہو گئی ہو ہوں کو جانے ہو گئی گئی ہو ہوں کہا ہو ہو گئی ہو ہوں کہا ہو ہو گئی ہو ہو ہوں گئی ہو ہوں ہو گئی ہو ہوں گئی ہو ہوں ہو گئی ہو ہوں ہو گئی ہو ہوں ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

 کرتی او وائی کی جیب وفریب تقلیں اُٹارتے جم تم کے منہ بناتے اپنی آتھوں کو بھیٹا کر لیتے اوراپنے ولوں پر ہاتھ ہجرائے رہنے کی مارو ورونے گئی ۔ کوئی بھی اُس کی مدونہ کرنا اور وہ بھاگتے ہوئے گلال سے جلی جائی ۔ کوئی بھی اُس کی مدونہ کرنا اور وہ بھاگتے ہوئے گلال سے جلی جائی ۔ پھراڑ کے اور پینے کہ اور بھی جھار میرا جبھی کھار میرا جبھی جھار ہے اور بائد تھتے لگائے ۔ بھی کھار میرا جبھی جھار ہے ۔ بھی کھار میرا تھے جبھی اُس کا تھا تھ کرنا ۔ ایسے وفت میں کمرے میں ہر رہیت پر رنگ دلیاں منا نا ماحول ہونا جو جھو جسے کر وہا ورڈ رہے ہوئے اور اورڈ رہے ہے اور باورڈ رہے ہوئے اور اورڈ رہے ہوئے اور اورڈ رہے ہے۔

لنين اسکول مين در هنيقت کيا تيجو بهوريا تعاو وهرف بزنس پر بيش، سائنس درانگريز ي زيمي \_ ويا**ن** پر اور بھی کچھے نہ بچھاتھا جس کی جنگ دیکہ ایست تھی۔ وہرانی شارمد جس کے چنائی دیواروں کے لیس دارند خانے تھے اساد جالد لئے کے کرے گذرے ہوئے شاہوں اور کھوئے ہوئے فوجیوں کی تصاورہ جنیاتی مقابلوں کی بُرلطف اور پر بیٹان کن فضاا وراس کے علا وورزی کامیا ہوں کے گفتی آنکھوں ہے ویجھے ٹوا ب اور مير براي اي قلت قلب قل الاطان عموجود في سي الاونا تفاجس في محماس دانس بالريكا ومرس رف إرى شروع موتى ورجعا يك خيال موجما -اس س يملح ين اينا يكل س كرف کا تصور کر چکی تھی ۔ بنا تخدیو نے کا اور میں نے اس پر قابو یانے کی کوشش کی تھی جیسے میں بخت سر دی میں دوبارہ سوار ہوکر گھر کی جانب ملی تھی ۔ ملک کی سواکوں براہے سائنگل کے گھرے نشان جھوڑتے ہوئے ۔ کیلن مید بہت مشکل تفایا ہم جھے گلے اور ملتی کی یا ایال خطر یا ک حد تک کمز درمحسوں ہو کی ۔ یس نے را توں کو بستر ے اُٹھنا شروع کر دیا ۔ اورا پی کھڑ کی کوتھوڑا کھول کر میں تھوڑا سانے جھکتی اور ہوا کواند رآنے وہی جس کے ساتھ بھی بھار ہر ق بھی چٹی ہوتی جو کر میرے نکے گلے پر حملہ آور ہوتی۔ میں اپنے یا جاہے کا اور ی حصہ بناوی اور تودکویا اغاظ کتی ۔ "سردی سے نیلا" موریس جیسے ی دہاں پرجمکتی میری آ تھیں بند ہوجاتی الجھے اینا سیدا در کلائیلا اور شندا ہونا محسوس ہونا جس کے نیج کھوری نیل رکوں کا جال جلد میں بتھیا ہوتا۔ میں اتی رہے وبال برنغمبری رہتی جب تک جمعے میں سکت ہوتی ۔ اور پھر میں کھڑ کی کی دلینر ہے منجی بھر برف آخاتی اور اس کو ا ہے سے یا ڈال دیتی واپنے یاجا ہے کے بنن بند کرتے ہے سیلے۔ یہ فلالین کے کیٹر ہے کی گری ہے بکسل عِاتی اور میں ساری راحت بھلے کیڑوں میں می سوئی رہتی جوکہ سب سے خطریا ک اور بدترین باحث تھی ۔ میں کو جسے بی مں جائتی ، بیں بنا گله صاف کرتی کہ کہن رسوجھا ہوا تو نہیں ، رد کھنے کے لیے کھائستی ، سامبد کرتے ہوئے اپنی میٹانی پر باتھ لکائی کر جھے بخارتو تھی۔ یہ بالک تھیک نہ تھا۔ برسم ڈاٹس کے دل بشمول ، عل ا تکست نورد واضی اگر چاہی محت کے ساتھ ۔ ڈانس دائے دان عمرا سینے بال بالک سید بھے محتمل لے کرتی کیلن آئے زیا نہ رسوبات کی تمام مکنہ تھا ہت جا ہتی تھی۔ تک بھن تک پڑے صوبے پر لیٹ گئی اور کیا ہے" يومياني كي آخري ايام أنيز صني كي اورية وابش كي كه كاش عن وبال جوتي ميري مال بهي بحي مطهمان نهوتي، وه ہروت لباس کے سفید کا لری لیس سبتی رہتی ، اُس نے پیافیسلا کیا تھا کہ اس کا پہنا ؤیز ی عمر کا لکتابیا ہے۔ پس نے گفتنوں آئی کو یکھا۔ بیسال کے مخترزین دن تھے۔ اس صوفے کا دیر ایک جات لگا ہوا تھا جس شراہ ایس اورا کیس ایس کی پرانی کیسز کے بارے شراکھا تھا۔ یو کی تساویر کی تھیں اور میرے اور میرے بھائی کے خطوط جب ہم دونوں آئوں کی بھاری میں جلا تھے۔ میں نے اُن کو دیکھا اور پھر گذرے ہوئے کھیں میں حیا ظامت کے ساتھ رہنے کی خواہش کی۔

جب بی نے اپنے ہال محتریا ہے کر لیے اور دونوں قد رتی اور معنو گی طریقے اپنا لیے اور اُن کو چکوار جہاڑی کی بہت کی شاہ فوں کی طریق پھیلا دیا تھا۔ علی نے ان کو گیلا کیا ، تنظمی کی اور ان کو یرش سے با دہا و گھیک کیا در ان کو یہ بی جا در ان کو یہ کی جا دب اپنے رضادوں کے ساتھ افتا دیا۔ عمل فے چر سے یہ بوڈ رنگا یا جو کہ مر سے گرم چر سے یہ چا کسی طریق کی طریق چیک کیا ۔ میری ہاں نے اپنالوش ایشنز آف دوؤ ڈ " نکا لاجو اُس فے کہی نہیں نگا اِتھا اور اُس کو میر سے بازوؤں پر لگا دیا۔ چر اس نے محرا سے کھڑا کی دیا۔ بہر کی دیس بی دیا ہے کہ ساتھ کھڑا کی جہر سے بانکی شخرا دیا ہے میں جی ان کی مدیک باری تھی بین باو فت کی چھا تیاں کی صوبی جی اُتھا کہ کیے میری چھا تیاں کئی مدیک باری کی شخری دی کی جا تیاں کی صوبی کی تھا تیاں کے مراتھ کے دیا تھا۔

"ميراول جاوربا ب كركاش ين تصوير في محسوس المحمدي مال في كما" جمع الى كى سلائى برافر محسوس موربا ب اور تهمين بير الشكرية واكرما جا بي-"

المشكرية الي في الماء

جب میں نے درواز وکھولاتو لوٹیعے سب سے پہلے کہا ،'' بائے اللہ بتم نے اپنے بالول کو کہا کر دیا ہے؟'' ''۔میں نے بنائے جں۔''

" تم با اکل بموسط نگ رئی بولیکن قشر زکر و بیجیے تھی دواور میں سامنے سے ان کو قبیک کر دی بھوں۔ چر بیا انکل ٹھیک نظر آئیں مجے ان میں قوتم یا آگل بوزائی نظر آ رئی ہو۔ "

میں آئے کے سامنے بیٹھ گئی وراؤٹیمیر کے چیچے کھڑی ہو کے بیر سابال ٹیک کرئے تھی۔ میری مال نے جمیس آئیلانہ چھوڑا میری تواجش تھی کہ و دبیلی جائے ۔ آس نے محتکمیا لے بالوں کودیکھا اور کہا ۔ الوقی ہتم نے تو جھے جے ان کردیا مسیمیں تو ہیر ڈر ایسر بنیا جا ہے ۔ "

"ا چی ہوئے ہے!" لوئینے جواب دیا۔ اس نے ذرد نیارگ کا کریپ کالباس پہنا ہوا تھا جس پر فاقف اللہ ہے ۔ اس کے بال اس فار اس نے ۔ اس کے بال اس فار اس نے ۔ اس کے بال اس فار اس نے جو دی ہے ہیں۔ اس کے بال اس فرت باہر لیکے ہوئے ہے۔ اس کے بال اس فرت باہر لیکے ہوئے ہورے تیس ہو گئے ہو اس نے دوانت اس کے دانت اس کے دیا ہوئے ہوئے ۔ اس کے دیا ہوئی ہوئے ۔ اس کی دی کی دی کہ تھیں تھیں چھر ہے ہوئے بال جس پر جوش سرت چھائی ہوئی تھی۔

میری ماں درواز ہے تک جارے ساتھ آئی اور اندجیرے میں پکارا، اخدا حافظ '۔ یہ میرا اورلوثی کا روائی سلام تھا۔ یہ بائکل بی بیوتو فائد ساتھ ہوں ہوتا اور اُس کی جانب سے بید ہے کس سالغراز بھے بجب محسول جوٹا اور جھے اُس پر شدید خصہ آٹا کہ جب میں جواب می نہیں وہتی و صیدا نفاظ کیوں استعمال کرتی ہے۔ لیکن مسرف اوْنَ تھی جوثوثی و نی سے جواب وہی اور بہت ہی جست سے کہتی الا شہائے ۔''

یں نے ورونی دائر ہے ور کھنے کی جرائے نہ کی۔ جب وہ بر ہا ہی ہے گذراءاس خوف ہے گئیں اور ہیں جان ہیں خبری تھی ہیں اپنی آوی آ کھیں افرا ہے جو ہی کہ اور افکیوں کونشوا اور ہے ہیں الم جس والیم تھا اور وہ آ بھی ہے بر کی جانب آرہا تھا۔ اس نے آ استی ہے جر کی کرا ورافکیوں کونشوا اور جر ہا تھ والی کرنے لگا۔ جر کی تا تھی کے چند ایک ہیر وہ ہی مونا تھا۔ وہ اس نے آ میں ایک ایک افتا ہی نہ بولا تھا۔ جس والیم کا شار سکول کے چند ایک ہیر وہ جس مون کی اور وہ اور وہ ایک شاہا نہ فرورا ور وحشا نہ افراز جس کے چند ایک ہیر وہ جس مون تھا تھا۔ وہ وہ است بال اور ہاکی کھیل تھا۔ اور وہ ایک شاہا نہ فرورا ور وحشا نہ افراز جس کے جند ایک ہیر وہ کومن نظر آتا ۔ جو جسی غیرا تم اور کی کے ساتھ والس کرنا اس کے لیے اتنا ہی غیرا انہ اور ایک کی اس کے لیے اتنا ہی غیرا انہ کی کھیل تھا۔ وہ مون کیا تھا کہ جس کے دور سے کے لیے شکور کی کھیل کی کا رہے کونو کرنگ نے ہوئے کے دور سے دوستوں کونا کواری کے تا ز احد وہ میں ایل کے وہ اس نے خرش کے کا رہے کونو کرنگ تے ہوئے جھے دور سے تھملا ۔ آس نے جر کی کم سے بنایا تھ برنایا ورجہ ایا دو جھنگ دیا۔

" مجر ملتے ہیں۔" آس نے کہا اور جا آلیا۔

الحصايك ووست بات يحضين في كركياتوا باوروهاب دوباره والبرنيس آئ كا شرويارك

موسیقی و و بار دشر و بی بوگی تھی ۔ کمرے میں ہما ری جانب کے تھنے جوم میں ترکت پرواہو کی اور جلد ہی ہید جوم كم يونے نكاراز كے آئے اوراز كياں ال كے ساتھ ۋائس كے ليے چلى كئيں أو تى بھي چلى كناور بيرے ساتھ منظری اور کی بھی جلی تنی کسی نے جھے ہے اس ہے جھا۔ میں نے دسائے کے اس مضمون کویا و کیا جو میں نے اورکونی نے برد حافقاجس میں تکھا تھا۔ توش رہوا ورلز کوں کواتی چیکتی ہوئی آ تھیں، کھنے دو اان کواجی آ واز میں خوشی کے تینے محسوں کرنے دوایا نکل سا دواوروا منے رئین کتنی ہی از کیاں بھول گئیں؟ یہ بچ تھا، جس بھی بھول گئی تھی ۔ بر عالم ور بٹائی کی وید سے تن کے تھے، میں ٹوٹر و داور جمورت و کھائی دینے گی تھی۔ میں نے ایک سانس لیاا ورایناچر وڈ هیلا چوڑنے کی کوشش کی ۔ میں سکرائی کین مجھے کسی پر بھی سکراتے ہوئے بہت ہیب سامسوں ہوا وریس نے محسوں کیا کہ ڈانس کرتی ہوئی الر کیاں مشہور وسعروف الرکیاں ،ان یس سے کوئی بھی منیں سکراری تھی وان میں سے زیاد ور کے جیر سے نیند سے جر سے اور آزرد و تھے اور وو با لکل فیل مسکراری تھیں اڑ کیاں ابھی تک ڈاٹس کرنے کے لیے جاری تھیں، کچھنے ما بین ہوکرآ ٹیس میں جوڑے بنا کر ڈاٹس شروع كرويا تفاليكن زيا دويز لؤكول كے ساتھ كئے تھيں يمونی لؤكياں، كيل مهاسوں والي لؤكياں والي غريب الا كى جس كے ياس بينے كے ليے اچھالياس ندتھا اور ندكوني خوبصور مصاحر مديا سويا ، ووجي والس كے ليے بطي تي آن کو بلايا کيا تعااور و وڙاڻس هي مشغول تھي۔ و وان کو کيون ليا گئے تھے اور جھے کيون نبيس؟ كيون إتى سب اور من كيون نيس؟ من في مرح من كالباس بينا تفاعل في الينوال محتمريا في بنائد تے اور ش نے ٹوشیو بھی نگائی تھی اور لوٹن بھی ۔وعا کروں میں نے سوچا شرائی آ تھیں بندنہ کر کئی کیلن میں ا ہے وہائے میں بار بارمنسو بے بناتی رہی۔ پلیز میں "پلیز میں، پلیز میں اور میں نے اپنی الکیاں اپنی چینہ کے چیچے جمادی تھیں۔ایک ایسیا خوازیں جوسلیب کفٹان سے نیا وہ طاقتو رتھا، وی خفیرنٹان جوش اور کو کی ریاش کی کلائی میں بلیک بورڈ کی جانب نہ جانے کے لیے استعال کرتی تھیں۔

اس نے بھی کام نہ کیا جس کا بھے خوف تھا، وہ تی ٹابت ہوا جس اکلی ہے جھے رہنے والی تھی۔ اس معالم میں جرے ساتھ کھی جیب وفریب سما تھا، با الل بیای جیسے کے خلاسائس کو ٹھیک نیس کیا جا سکتایا کیل مہاسوں والے چرے کو خواصور تی فیس اونائی جا سکتی۔ برخض یہ جانتا تھا اور ہیں بھی جائی تھی اور ہی کافی مرے سے یہ جائی تھیں ۔ لینن بھے بھی طور رہ کھی بھی مطوم نہ تھا جس نے خلا ہونے کی امید کی تھی ۔ لیتین میر ساندر بھاری کی طرح انجر رہا تھا۔ میں ایک یا والز کیوں میں سے جلدی سے گزری جو کہ جگر چھوڈ کر اور کیوں کے واش روم کی جانب جلی کئیں تھی ۔ میں نے خود کوائی خوابنگاہ میں جا میں جسیالیا تھا۔

یہ وہ جگرتھی جہاں میں تقم کی سا چے واٹی اڑکیاں جلدی میں دہاں سے آئی جاتی رہیں۔ دہاں پر بہت

سے کرے ہے ،کسی کو پر یہ بھی نہ جا اک میں دہاں پر عارشی رہنے دائی تھی۔ ڈاٹس کے دوران میں ہوئی تنی رہی ہوک کی ہے کہ بہت کو کہمے پہند تھی لیمین ہوئی تاریخ میں کوئی حد یہیں ایما تھا۔ اورا ہے جھے کوئی اور کوشش بھی تیمیں کرئی اس میں میں کوئی حد یہیں ایما تھا۔ اورا ہے جھے کوئی اور کوشش بھی تیمی کرئی اس میں میں کوئی حد یہیں ایما تھا۔ اورا ہوئی کے میا تھوا ہے گھر چھی جاؤں اورکوئی بھی نہد کھے۔

اکی ارپہر جب و سیق شرو شہوئی تو جھے صول ہوا کہ کوئی جرے بیچے کھڑا ہے۔ وہ زور زورے پائی کے جمینے ماردی تھی ماردی تھی اور بالوں کو کئی کردی تھی اسے بہات معتکد فیز لگ ری کئی کہ جس اتن ویرے بہائی ہوا کہ ایک اور بالوں کو کئی کردی تھی اور بالوں کو کئی کردی تھی اور شاہد جبکہ جس وہ وہ موری تھی اور ساج بہکہ جس وہ وہ موری تھی اور ساج جبکہ جس وہ وہ موری تھی اور ساج جبکہ جس وہ وہ موری تھی اول سے جبلی جائی ۔

اس کا یام بہری فار خود ن آغاہ میں اے م ہے جائی تھی کیو تک وہ گراز آھلیکلس موسائی کی ایک آفیسر تھی۔ وہ آٹ گف امر ازی طور پر کام کر ری تھی اور ہر وفت مختف کاموں کو تھل کرنے میں گلی رہتی تھی۔ اس کو اس ڈانس کے منطقہ کرنے میں بھی پکھے نہ پکھے کہا تھا۔ وہ تمام کلاموں میں باری باری گئی تھی کر سجاوے کے لیے مددگا دیوا ش کے جا مکیں۔ ووشا یہ کہا رہویں با بارہویں بھا صت کی طالبہ تھی۔

" بہاں بہعدا تھا اور شند الاحل ہے" اس نے کہا۔" میں بہال آرام کرنے آئی ہوں وہاں بہد گرمی لگ رہی تھی "۔

وواليمي تك البينية إلول كو تقمى كررى تنى جب تك ش البينة باتحد والوبيك \_

حبيل وسيق بهندائي،س في حيا-

''ہاں اچھی ہے'' جھے تودید نیس تھا کہ کیا کہتا ہے۔ جھے اس پرجے رہ ہوری تھی کہ اتن میں آبو کی جھے ہے یا تی کرنے کے لیے اتنادات منا اُنح کرری تھی۔ میں نبیل میں نبیل کھیر سکتی۔ جب جھے موسیقی پیند ندہو باتو جھے ڈاٹس سے بھی فر ت ہو جاتی ہے۔ سنو دو انٹا تلاظم نیز اور شوردالا ہے۔ اور میں اس پر کسی صورت بھی ڈاٹس نبیل کر سکتی۔

من في النيا إلون من تقمي كي ووجهيد كيت بوئ بيس كي جانب جمك كي-

" مى دُالْ نَبْل كرنا جا بنى اورندى عن يهال براب زياده ويرد كناجا بنى بول \_ آوُ جليل اورسكريث

يکين ۔

2016

آؤيس حبين بتاتي بون!

واش روم کے آخر میں ایک درواز وقعا جو کھلا تھا ادر ایک اندھیری الماری کی جانب جانا تھا جس میں جماڑ ان اور بالبیاں رکھی تھیں۔ اس نے جھے درواز و کھلا رکھنے کو کہا نا کہ واش روم کی روشنی آئی رہے جب تک کہ وود روازے کی مفوظاش نہ کرے۔ بیدارواز واندھیر ے میں کھلاتھا۔

"میں بی بیس جا سکتی، کمین کوئی و کھونہ لے ہی نے کہا، یدور بار کا کمرہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کھیل
کو دمیں صدیلیے والے لوگوں کو جیشہ اس اسکول کی تمار ملت کے بارے میں ہم سب سے زیاوہ علوم تھا ان کو
مطوم نقا کہ جیزیں کہاں رکمی جاتی تھیں اور وہ بھیشہ غیر قانونی وروا زول سے بہا دری کے ساتھ آتے جاتے
سے ۔ " ویکھوٹم کہاں جارہ ہو؟

اس نے کہا۔" کا نگل آخری جے میں ، وہاں پر پکھیٹر جیناں میں۔ وہ دوسر کی منز ٹی تک ایک الماری تک جا کیں گی ، اوپر والا درواز وہند تھا لیکن کمرے اور سیز جیوں کے درمیان ایک تقلیم تھی ، اگر ہم ان سیز جیوں پر جنھیں ، ویسے عی القاتا کوئی بہاں آجا ہے تو وہ بمیں دیکھ ندیائے گا۔"

كيان وسر عدى وفيس آئے گا؟ يس في كيا۔

الم والجماء يخطر عين جينا يكفوا

سیز میوں کے اور ایک اوٹی کھڑئی تھی جس سے جمیل تھوڑی روٹی آ ری تھی ۔ میری فاروہون کے

ہاس برس میں سگریٹ اور ما پھی تھی ۔ میں نے اس سے پہلے سگریٹ ٹوٹی ٹیس کی تھی سوائے ان سگریٹ کہ جو
میں نے اور لُوٹی نے مخلف اور الی اور لوٹی کے باپ کے چرائے ہوئے تمبا کو سے خود بنائے تھے ، وہ بہت می مخلف ہوئے ۔۔

" آن راحد کو بہاں آنے کی سرف ایک وجھی عمری فار قون نے کہا کہ عمل بہاں کی تواوے کی ڈسے وار بون اور عمل ویکھناچا ہتی ہوں کہ بیسب آیما و کھائی و جائے جب اوگ ایک باریمال پر آتے جی ورند جھے کیابر وا و ۔ جھے اُڑکوں سے کوئی و کچھی تیس' ۔

او فی کالی کمزی سے آتی بوئی روشن میں، میں اس کا تلک ، تقارت آمیز چیر و کھ کئی تھی ، اس کی سیاه

جلد جو مہاسوں سے بھر می بھو لی تھی میا ہر کی جا نہاں کے نگلے ہوئے وائٹ جواس کی شخصیت کو بیزا اور دعب داریتار ہے تھے۔

" زیاد و ترکز کیاں جم نے محسومی نبیش کیا ؟ کیتم لڑ کوں پر مرنے واٹی کڑ کیاں، سب سے ڈیا دواس اسکول میں طاش کر سکتی جوں''۔

ہم نے اساقہ و کے بارے یک باتھ کیں اور اسکول کے بارے یک ہیں۔ اس نے کہا کہ وہڑ یکل الکو کیشن کی استانی جنا جا انتی ہے اور اس کے لیے اے کالح جا اپنے سے کالیمن اس کے والدین کے باس اتنا چید نیس کی استانی جنا جا انتی ہے اور اس نے لیے تو دکام کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ ہم صورت آزاوہ مواجق تی ۔ وہ کینے شکام کرے کی اور گرمیوں میں کھیتوں میں کام کرے کی جس طری تھیا کو چننے کا کام ۔ اس کوئ کر جھے اندرو کھ کا امراس ہوا۔ یہاں پر کوئی اور بھی تھا جس کو چھے جس کی تست کی تھی ۔ میں نے اس و ریکھا لیکن وہ شوراری اور جذیبے سے جر پورتی ۔ اس نے دوسر سے کام کرنے کا سوئی لیا تھا کہ وہتم کو چنے گی۔ میں خود داری اور جذیبے سے جر پورتی ۔ اس نے دوسر سے کام کرنے کا سوئی لیا تھا کہ وہتم کو چنے گی۔

ہم وہاں پر موسیق کے وقعے کے دوران کھڑے یا تیس کرتے اور سگریٹ پینے رہے۔ جب امروہ کافی اور کیک وفیر دکھارے تے۔

جب وسیقی دوبار وشروئ بوئی میری فاریون نے کہا" ویکھوا کیا ہمیں مزید بھی یہاں پر رکتا ہے؟ آؤ اپنے کوٹ لیں اور چنس کیوں نیس ،ہم بیچ لیک کی جانب چلے گئے، گرم گرم جا کلیٹ کھائی اور آرام سے با تھی کرتے رہے۔

مگریٹ کے گئرے اور داکھ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہم نے دربار کے کرے کے درمیان سے
اچارا سیوائی کیا دالماری کے قریب ہم رک وریہ یقین کرنے کے لیتھید کی کہ واش دوم میں کوئی تیک تھا۔
ہم دوبا روروشی میں آئے اور را کھ کو واش روم کے اٹھٹ میں مجینک دیا۔ ہمیں باہر جانا تھا اور سامان گاہ کی
جانب ڈاٹس والے کمرے سے ہوکرگز ما تھا جو کہ میرونی ورواز سے کے بالکل ساتھوتھا۔

۔ ڈانس شروع ہوئے والا تھا، " کمرے کے کتارے کی جانب جاؤ" میری فار دیون نے کہا " اسی کو ہما دا پیتائیں چلے گا" میں نے اس کا بیٹھا کیا اور کسی بھی شخص پر نظر ندوًا ٹی۔ میں نے لوکن کو الاش ندکیا۔ آت کے بعد لوکن میری آئی دوست ندری تھی جنٹی کہ پہلے تھی و ہو اسی می تھی جسمیری فار دیون اڑکوں کا ویوا ندکھی تھی۔ یں نے صوی کیا کہ میں زیا دو ڈرنی جوتی دیھی اوراب میں نے فیط کرایا تھا کہ میں نے اپنے پہلے

ہونے والے ڈالس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں کی کا بھی انتظار نہیں کر دی تھی کہ دو ہر اانتظاب کرے میر سائے

مندو بہ تھے ، جھیا ہے کی پر مسکو انجیا قسمت آنا نے کے لیے اشارے کرنے کی شرورت نقی ۔ بیمرے

لئے اہم شاقیاء میں اپنے دوستوں کے ساتھ وا کلیٹ کھانے جا دی تھی ، ایک اڑ کے نے بھی پھی کھا تھا، دو

میرے دائے میں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاچ وہ بھی کھی نہ آئی کہ دو میرے ساتھ ڈالس کرنے کے لیے کہ ایسان اور سے پہلی کہ ایسان کے ایسان کی اس کے کہ دیا ہے کہ ایسان کے دو میرے ساتھ ڈالس کرنے کے لیے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دی کی اس کے میں نے اور دیکھ سے اپنی زندگی میں دیسا میں کہ ایسان کے میں کی کر پر ہا تھ دکھا اور بغیر کی کہ دیا ہے میں دیا دیا میں دینا میں دینا میں اس نے میری کر پر ہا تھ دکھا اور بغیر کی کر اس کے میں نے اس کے میں کے میں کے میں نے اس کے میں کے می

ہم کرے کے چیچے بیل پنچ میں ای ربی تھی ، بھری اگوں فے ارزیا اور ہاتھوں میں پسینہ تم ہو چکا تھا میں ایک ایسے اڑکے کے سراتھ مان ربی تھی تھی جس نے جھے ختن کیا تھا یکی نے اسے بتایا خیس تھا اور اسے منر ورسے بھی نرتھی واس نے سرف جھے سے ہو چھا تھا۔ کیا یا تھان تھا؟ کیا میں اس پر بیٹین کر سکتی تھی؟ کیا بھر سے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ندتھا۔

ری تھی بہاں تک کے جب میں نے ایک پرانا پہناہوا روال الاش کرایا۔ بھے تھے نہ آئی کہ کیا تھے بدووال
اے بھی وینا جا ہے یا نہیں لیکن و واستے زورے یا کے بہتے پھیکا کہ آخر بھے کہنا پڑا "جبرے ہا سمرف بھی
ایک رومال ہا ور بیا تنا صاف بھی نہیں ہے مثابے اس پرسیا تی گی ہوئی ہے الیکن اس کو بھی نے ووگلاوں میں
ایک رومال ہا ور ایوا تنا صاف بھی نہیں ہے مثابے اس پرسیا تی گی ہوئی ہے الیکن اس کو بھی نے ووگلاوں میں
انتھیم کیا تو بھر وواوں ایک ایک رکھ سکتے ہیں انتھا میں نے کہا" یقینا میں استعمال کر سکتا ہوں"۔

بیدا تھی بات تھی وہ میں نے موجا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ گیٹ پر تھی کہ جب میں نے کہا" اچھا مشب
ایک با در اس کے بعد اس نے کہا" اواج ما مشب فی "و وہ میری جانب جو کا اور چھے چو یا ۔ پھر و ووا پس شہر کی جانب
مزا ا بیجا نے ابھیر کہ و اجمرا بچائے والا تھا اس کہ وہ تھی کی فار خیوان کی وئیا ہے واپس اس عام می وئیا میں نے کہا آئی تھا۔
آئی تھا۔

\*\*\*

## معروف مهتيان

اگر شنے کوکوئی کہائی یا دیکھنے کو کی نہیں و زندگی ہے کیف ہوتی ہے۔ جب جس کے تھاتو ہم کھڑی سے باہر

گل سے گور نے وہ اوں کا نظار و کرتے اسا شنے کی شار معد کے دکہ جس کی جیست پر بھیشا کی جنگ تن کا بنا ہوا

گل سے گور نے وہ اور کا نظار و کرتے اسا شنے کی شار معد کے دکہ جس کی جیست پر بھیشا کی جنگ تن کا بنا ہوا

گل سویا ہوتا تھا اوا پارشنس جس تا نکا جما کی ڈیکر رہے ہوتے تو ریڈ پوئسی رہے ہوتے ۔ 1944 و جس ترکی جس

ٹیلی ویڑان ٹیش جو اکرتا تھا لیکن ہم ہے اور اف بھی ٹیش کریں کے کہ نیل ویڈ ان ٹیش ہوتا تھا بلکہ ہم تو ش تمانی تھے ۔ وی کہن کے جو ہم نے بالی و ڈی اس واستانی قلم کے اور سے جس کہا تھا جے اسٹول ہوئینے جس پر کھر ہوتی لگ

کھڑی ہے اہر تھے کی عادمان انٹی پلاتہ ہو چکافتی کہ بالآخر جب ٹیلی ویڈن کی آمد ہوئی تو لوگ ہے ہیں۔ یُوں و کھنے کو یا کھڑی ہے باہر تک رہے ہوں ہیر ہے والد ، پتجا اور داوی ٹیلی ویڈن کے سامنے جڈ کر ایک دُوسر ہے کی طرف و کیمے بغیر با نکل اُس اندازیں با تیں اور پھٹ کرتے رہے جس میں وہ کھڑی ہے باہر و بھے ہوے کرتے تھے۔

حمّال کے طور پر گئے ہے ہوئے والی برف باری کو دیکھتے ہو ہے میری پھوپھی تیمر وکرتی۔ ''اگر برف!ی رفتار ہے برز تی ری تو تو ب ولی تبرینے گی۔''

"و و ملو افر و تی دوبا روشا نتا بھی آبیا ہے۔" و و و اس کے کرا اور جی کی بھر کی ان کی بھر کی کو تکتے ہو ہے گہتا۔

انو ارکی انو اربیم اپنی چیوں میں اور پہنا و کس کے بھرا اور جو جاری ہی انتدالا ارمد کی پہنی منز اول پر رہائش
پنر ہے ہے اور کی منز ل پر داوی کے بال دو پہر کے کھانے کے لیے جاتے۔ میں کھانے کے انتظار کے دوران کھڑ کی سے باہر کھتا رہتا۔ منز برز وا قارب کے اس شریجاتے اکٹھ سے میں اس قد راسم ور اورا کہ کھانے کی بیمز کی گئے تھے دائی میں اس قد راسم ور اورا کہ کھانے کی بیمز کی گئے تھے دائی ہے ہوئی کر ان کے اس میں جو کہ بیمز کی انتظام کی بیمز کی آگھوں میں جگرک بھر کے گئے۔

و مری منزلوں کی نشست گاہوں کی ما ندمیری دادی کی نشست گاہ شک بھی ہمیشیئم اندھیر ا ہوتا تھا کیکن و ویجھے نسبتا زیاد واندھیر کی گئی تھی۔ شاید اس کا سب جمر وکوں کے مر وس پر سداہتد رکھے جانے والے دردا زوں پر کھے ٹوف ناک سابوں دالے جائی دار پر دے اورآ راستہ کی ہوئی چٹنوں دالی بھاری بھر کم جمالزیں تھیں۔ تابیہ بھے اس بنا پر ایسا اُلگا تھا کہ وہ کمرے بیار تھی ہے بھو ہے ہوے تھے، جن ہے ڈھول کی مبک اُٹھن تھی اور وہ لکڑی کے تد کی خنتہ سندوتوں، شیشوں پر سپیوں کی بُنے کاری، خُوش وشع بھوں جسے پاہیں والے جہازی تجم کے بلوط کے میز اور ٹین کنوں پُرا ما چھونا سا بیانو، جس کا ڈھکس چو کھٹے تیں بڑی تھور وں ہے ڈھنیا ہوا تھا، ہے کھنے ہوئے تھے۔

ا یک اتو ادکو دو پہر کے کھائے کے بعد پچائے ، جو کھائے کے کرے ٹی کھنٹے دائے ایک اندجرے کمرے بھی تمپاکوٹوٹی کر رہے تھے، بہآ وا زیاند کہا۔ "میرے پاس فٹ پال بھی کے دوئکٹ ہیں لیکن ٹین ٹین ہیں جا رہا تجمعارے دائدتم دونوں کو کیوں نہیں لے جائے ؟""

" إن إنا جان جميل كميل وكمات لي جائيل - ميرايز اجمائي دور عكر عب بولا-

"اب سال کول کی اوا اور ی جي دوجائے گي- ان کي في کها-

معتم ي افعي كيون بيس لے جاتم ؟ منا جان بولے۔

المعراقي ال كے إل جاري جول أكال في جواب وا

"جم الى كر تين جاما جات " بمائى تركها-

" آ ہے گاڑی لے با کے یں۔" پہایو لے۔

" چلونا الإجان -" بعالى في زر لا كيا-

ا پک طویل اور تکلیف دو خاسوشی اُوں جھا گئی کویا تا جان انداز ولگانا جا ور ہے ہوں کہ وہاں ہو جوہ ہر شخص اُن کے اِرے میں کیا موئی رہاہے۔

" تحيك ب جمع جابيان د عدد - منها جان في يخوا عام ا

کورور بعد ہم زیک منزل پر تے۔ والد تمبا کونوشی کر تے ہو سے اور اور ہوائی میں جارے تھے۔ اماری ماں نے جمیس منگش اُ ون کی موٹی موٹیارگ کی شان ماں نے جمیس منگش اُ ون کی موٹی موٹیارگ کی شان واروو ووسو یئر پہنا و بے تھے۔ چیا کی 19 مالا موٹیارگ کی شان واروائی کارٹیش و کیے میچد کے سامند ہو گئے۔ والدہم ووٹول کوا کی نشست پر بھانے پر رضامند ہو گئے۔ انہن مہلی مرتبہ جائی تھماتے می جائو ہوگیا۔

سٹیڈیم میں والطیم قطار نہیں تھی۔''یا نکٹ ان دونوں کی ہے۔''میر ےوالد نے بھکر دارد دوازے پر موجود فض سے کہا۔''ایک آخو سال کا ہے اور فوسرا دی کا۔'' ہم نکٹ والے سے نظری چراتے ہو سائد ر میلے گئے۔قطار وں میں بے ٹارٹسٹیں خانی پری تھی۔ ہم جیٹر گئے۔

تیمیں پہلے سے کچے میدان علی و جودتھی۔ جھے سفید کچھے پہنے کھلا ڈیوں کا اپنے آپ کوگر مانے کے لیے اوھراُ دھر دوڈنا ہما گنا اچھالگا۔'' اُس جھوٹے کھلاڑی کودیکھو۔''بھائی نے استارہ کیا۔'' اُسے جوٹیئر ٹیم سے لیا گیا ہے۔''

" مجريات الكريد"

"اتنا جان، میں پی ساری واقع نیس کر سکتا۔" میں نے اُٹھیں اپنے باتھ میں بی ہوئی پیا دکھاتے ہوے کہا۔

" ينج مجينك دو-" أفهول تركها-" كونى دهيان تيس و سكا-"

آ دیکے وقت کے وقت کے وقت کے دوران کمڑے ہو کر سب کی مانندا ہے آپ کوگرم رکنے کی کوشش کرنے گئے ہا ہے والدی طرح بوالی اور میں نے بھی فالون کی جیب میں باتھ آڈے اور میدان کی جانب چینے کرلی۔
ایکے ما ہے والدی طرح بھائی اور میں نے بھی فالون کی جیب میں باتھ آڈے اور میدان کی جانب چینے کرلی۔
ایک و وسرے تا ان شرخوں کو دیکھ دے تھے کہ بھی ایک آ دی نے میر سے والد کوزیکا دکر چھے کہا ۔ آپا جان نے کان م

"میں اس واٹ تو تہیں آسکا۔" اُنھوں نے ہماری ست شار وکیا۔"میرے ما تھ نتج ہیں۔" واضح بغنی گلویند چہنے ہوئے تھا۔ وہ قطاروں سے بیچے اشتیں پھلائکا، راہ میں زکاوٹ بنے والے لوگوں کو حکیلاً ہوا ہمارے یاس جنسے کے لیے آئیا۔

" کیا یے تھارے نیچے ہیں؟" اُس نے آبا جان ہے معافقہ کرنے اور اُن کے دوتوں گالوں پر بوسرو یے کے احد دریا ہنت کیا۔" کافی پڑے ہوے گئے ہیں۔ یعنین تیس آٹاس باسے پر۔"

الباجان في كوفى جواب تيم ديا ..

"بیسبتم نے کیے کرلیا؟" و وا دی بولا۔" کیا سکول سے فاری ہو تے جی فرراشا دی کرلی تھی؟" "بال۔" ابا جان نے ہی کی جانب و کیے بغیر کیا۔ انھول نے چھا وربا تھی بھی کیں۔ اس کے جانے کے بعد ابا جان دیا جو کے

صاف مترے کھے میں ٹیمیں میدان میں دوبارہ آتری ہی تھی کا ابا جان ہوئے۔'' آک وا اس کر جاتے ایں مسیس شندنگ ری ہے۔''

" يحصروى يكن الكرى " عمانى في كيا-

" بنہیں از کو شمیس شفر لک رہی ہے۔ علیا جان نے باصر ادکیا۔" علی کو لک رہی ہے۔ چلوء اُ تھو یہاں ۔۔ - "

آپس میں کھنے گرائے اور تھڈ ہے ارتے ہوے وہاں سے اُٹھے تو ہم نے زعن پراپنے پہنے ہوں۔ وزیر گل با کو بیروں کے دوند ڈالا سیزھیاں اُڑ تے ہوئے ہم نے کھیل کا دُوسر اِحقہ شروع کرنے والی سافر می کی سین کی ۔'' کیا تنہیں شنڈ لگ دی ہے؟'' بھائی نے جی سے دریافت کیا۔'' تم نے یہ کیوں کہا کر تنہیں سروی لگ دی ہے؟''

میں نے جواب تیس دیا۔

" ثمّ احمق بور" بعالي ثي الجار

"كياتم كميل كا أو حاصدرية بورنيس سي عيد؟"اباجان بولي

" بيدرية بورنشر خيل جور بالم محما في بولا\_

منيش - الهاجان يو لے - اواليس ير صحص ناسم چوك كورات ہے كر جا كا - "

جم خاموش رہے۔ چوک پارکرنے کے بعد اہا جان نے عارے قیاس کے میں مطابق کار مزک سے بٹ کر بنی ہوئی جوئے کی کھڑ کیوں کے ساتھ کھڑی کی ۔ "مسی کے لیے بھی درواز و مت کوئنا۔"ووہو لے۔ "میں جاراوٹ آؤں گا۔"

وہ إبر نكل كئے۔ أن كے دروا زول كو باہر سے تا لے لگانے سے قبل عى ہم نے اندر سے تالوں ككال في ہے كہ اندر سے تالوں ككال في گئر كول كار في كرا ليے لين انہا جان ہوئے وہ في كھڑ كيول كى طرف فيل گئے ۔ وہ تكريزوں پر دوڑ تے ہو ہے مڑك كے بارك أكل الى ذكان عمل كئے جہاں كھڑ كيول عمل ہم جازوں كے اشتہارہ ہوائى جہازوں كے بارشك سے بنديز سے ہر ہے تارہ احلوں كى تصاویر كى ہوئى تھم ۔

" تا جان كهال جار بي ين؟ " يمل بولا \_

" جب بم كمر ينهي كوتم أورياب عين كلاتها بو عي مجانا با عيد

جب ابا جان او نے تو بھائی گیا کے دیتے ہے کیل دیا تھا۔ ہم تیز رفآری سے نظا نتا تی پہنچے۔ انھوں نے کارد وبارہ میجہ کے ساسنے کھڑی کی۔ جب ہم اللّٰہ وین کی سنتے داموں دائی ڈیکان کے پاس سے کورنے سلّے تو ابا جان کہنے سلّے۔ '' کیوں نہ میں تم دونوں کو پیکھ لے دوں؟ لیکن و ماسھر دف ہستیاں' نوالی سیر پر نہیں سالے کرد دن گا۔''

"ا دور اوجر باتى الباجان ارابوجر بانى "البم كودية بوي الباجات

البا جان ہم دونوں کے لیے دی دی چونکسیں فرید کر دیں جمن شرورلوکوں کی تصاویر تررکی ہوئی تکلیں ۔ کمر دالیسی کے دائے میں ججے لگا جے مارے جوش کے بیرا چیٹا ب خطا ہوجائے گا۔ ایا دشنت گرم تھا اور اداری والد والی کی کی بیش لونی نیش تھی۔ ہم نے جلدی سے پہلے ہوئے اور اور کی کی اور اور ایسے ہوے کا تقد قرش پر پھینک و سے میر ہے ہاں ارش فیع زی کیکھیکس اور اٹا ترک کی وودواور چیلن، پیلوان ایس میر ہے کہیلان، گا نہ گا در اور کی الانبر اتساویر تنظیم جوجر ہے بھائی کے بال نہیں تھیں۔ میر ہے ہاں کل اس کا مور وف بستیوں کی تصاویر ہو چی تھیں اس بھی جی جی سلسلہ کھل کرنے کے بال نہیں تھی اور کی اس کل اس کی جا رہا تا ترک کی باتی اور ایڈ ایس کی ایک تصویر کی بھی اور اٹا ترک کی باتی اور ایڈ ایس کی ایک تصویر کی جہم ووثوں نے اپنے تنظیموں سے گوئے آتا وا اور تصویروں کے صف بی کھی ترخی جو سے لگے:

مارش فیع زی کیامک ترکی کی جنگ آزادی کا کمایز نگ آفیسر

(IAZ4-I46+)

مام و كينذي اينذ م تميني

تمام معروف بستيول كي تساوير جي كرفي والي

ا ح ش نصيب كويم سكاليك فت بال دياجائ كا- ر

میرے ہمانی کے پاس جنع کی ہوئی 14 انساور ڈھیر کی مُورٹ میں اُس کی بھی میں بازی ہوئی جیں۔ ''آکا اُور پاسپ سے میلی سے اوراد لا۔

محين ۽ ۽

"میں شمیں کریٹا گارہو کی ایک تصویر کے جالے میں مارش کیکمس کی بارہ تصاویر دوں گا۔" أس نے کہا۔"اس طرح تھارے سیاس کلام ما تصاویر ہوجا کی گی۔"

"النين تحمارے پاس كريا كاربوكي دوتساوير جيں۔"

"میں نے یہ با<del>حد</del> تیس کی۔"

" كل سكول بين جب بمين ها تلتى شيكه لكيس ميخة تتحيين بهيد زيا ده تكليف بوگي ـ "وه بولا ـ " البندا جميد بر مت يالا وُ يسمحية"

مېتيل بوگي په

راحہ کا کھایا شاموشی ہے کھانے کے بعد ہم نے سپورٹس ورلڈ پر وگرام مُناتِو ہمیں پتا چلا کہ کھیل وہ وو کول ہے بدابر رو کرشتم ہوا ہے۔ جب کی ہمیں اپنے اسپنے بستر وں پر ڈالنے کے لیے ہمارے کرے میں آئٹیں تو بھائی اپنا بسنہ تلاش کر رہا تھا۔ میں نشست گاہ کی طرف ووڈ امیر سے والعدا ہم مزکس کی جانب تک رہے تھے۔

"الباجان من كل كول بين جاما جايتا-" على في كبا-

"إس كي ويه؟"

" جس رہیے کتنے ہیں ۔" میں بولا۔" جس سے جھے بخار چڑھ جائے گا اور میر سے لیے سائس تک اپیا وشوار موجائے گا۔ ٹی کو مدیات حلوم ہے۔"

آنموں نے کوئی جواب بیس دیا بس میری طرف و کیمتے رہے۔ میں دوڑا گیا اور درازے کاغذاکم ثال

"" من مجی اوں اور ایسوں اور ایسوں کے اس میں اور ایسوں کے انگار کی انگر کی انگر کی ہے۔ " انگوں نے کا غذاکہ کی ر " المالاء المعروف و بیش تک اور ایس قدیب منزیم ) پر رکھتے ہوے دریا دنت کیا جبکا وہ بجیشہ مطالعہ کرتے ہے تھے۔ " تم سکول جائے کے لیکن تصویر بیکٹیم لگالا جائے گا۔ "وہ یو لے۔ " میں بجی بات کا در باہوں ۔ "

اُنھوں نے رفتے پر دھنٹا کیے۔ میں نے روشنائی پر بُھو تک ماری کانفر تبد کیاا ور جیب میں رکھایا۔ میں بھا آباً ہوا اُپنے سوئے کے کرے میں آبیاء رفتے کو بستے میں رکھا اورا پنے بستر پر اُجھلنے کو و نے لگا۔

" تميزا فقيا ركرو الماني في كما " اوراب وجاؤ "

سکول میں ساری جما صد دو زوزوں میں بٹ کر جربودار قبوین کے صف کی جانب جمیکے لکوانے ہال پڑی۔ ہم میں سے چھ زورے شے تو ایکر وقت سے پہلے می خوف کا شکار تھے۔ جب سالس کے رائے آئے آین کی میک میر سے ندر پہلی تو میر سے دِل کی دھڑ کن تیز ہوگئی۔ میں قطار سے لکل کرسب اُورِ والی میڑی مرکمڑی معامہ کی طرف تمیا۔ جما صد میں افرا تفری ورا کیک ہنگامہ یریا تھا۔

میں نے جیب سے والد صاحب کا تکھا ہوا رقد تکا لا اور معلّمہ کے حوالے کر دیا۔ آس نے تنو ریاں چڑ ھا کرآ سے پڑھا۔ ''لیکن جمعار سے والد ڈا کٹر ٹیمیں جیں۔'' و ونو ٹی۔ آس نے لو بھر کے لیے تو رکیاا ور پھر کہا۔'' اُوم ملے جا کا وراد –الف جی انتظار کرو۔''

اُورہ اللہ بین بیری ی طرح کے جھے یا سامت حیارسا ذیجے موجود تھے۔ ایک بچر بخت دہشت کے عالم میں کھڑی ہے ایک بچر بخت دہشت کے عالم میں کھڑی ہے با بر گھورے جار ہا تھا۔ باہر ہرآ مدے سنسل بنگام اورشور ہریا تھا۔ جشے والا ایک مونا بچر مورت شکھی کے بیج چہا تے ہوے کو والی کارٹونوں وائی کیا ہے جو دوا تو کھولاتو مجنوا مددگار مدرساندروا شل ہوا۔
مددگار مدرساندروا شل ہوا۔

"تم میں سے جو واقتی بھار ہیں اُٹھیں کی تینیں کہا جائے گا۔" وہ کینے لگا۔" سز اسرف اُن کو لے گی جو جموت بول رہے ہیں۔
جموت بول رہے ہیں۔ ایک روزتم سب کواپنے وطن کی تفاظت بلکہ اِس پراچی جان آریان کرنے کے لیے بھی بلایا جائے گا۔ اگرتم میں سے اُنھوں نے آت تفاظتی بیکہ لکوانے سے گریز کیا جن کے پاس معقول وہر نہیں ہے تو و وغداری کے مرتحب بول کے۔ شرم آتی جا ہے تصمیں!"

ہم ذی رہے۔ اٹا ڑک کی تصویر کو دیکھتے ہوئے میں کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ بعد میں ہم خاموثی ہے اپنی چما عت کے کمروں میں جلے گئے لیکنے لگئے والوں کے تندھ لٹکے ہوئے تنے۔ پڑھ نے اپنی آئٹینیس ترکر کے اور چڑ ھار کی تھیں تو پڑھی آنکھیس آنسو ڈی سے لبر پر جھیں اوروہ ایک ڈوسرے کو دیکے اور کندھے مارزے تنے۔

" تم بیں ہے جن کے گر قریب ہیں ووجا سکتے ہیں۔"معکر نے کہا۔" تم بیں ہے جن کو سہاروں کی منرورے ہے ووآ فری تمنی ہونے تک میمی انتظار کریں۔ایک ڈوسرے کے بازور ایس طرق ضربیں مت لگا کا کل مکول بند ہوگا۔"

ہم خوش ہو گئے۔ پکل منزل کے مرکزی دروازے پر پکھ طالب علم دریان جلمی آفندی کواپی آسٹینیس اُورِ چڑ ھاچڑ ھاکرآئے ڈین کے نٹان دکھارے تھے۔

میں جیسے بی سکول سے لکل کرمز کے پر پہنچا اس نے گھر کی ست دوڑ لگا دی۔ ایک ناتے نے کا رائیت تصاب کی ڈکان کے سامنے کی روش بند کرر کی تھی۔ اس حیاری کیڑ سے اور صالح باتھولوں والے کی ڈکا ٹوں کے باس سے بھا گیا جو انتظام ۔ جارے در بان اعظم آفندی نے جھے اندر جانے دیا۔

" تم اتى جاركم كيساً كني؟ " و دولا-

" أخول نے جس میل میک لکائے۔" میں نے کہا " چرسکول سے جاری چسٹی کروی۔"

والمعارا بعاني كهال بعد كياتم السيا عدد؟"

"میں ریل کی پام کیا وکر کے آیا ہوں کیل سکول کی چمش ہے۔"

معماري ال كريموجودي ب- "وادولا - "مماري ماني كول كول بين بل بي وات

"ميں نياريوں \_"ميں بولا \_" ميں اپنے على كمر جانا جا بتا ہوں \_ جمعے جانے دو \_"

آس نے ویوار گیر کھوٹی سے جالی آتاری اور ہم لفت علی سوار ہو گئے۔لفٹ کے آوپر می منزل پر فکھنے کے لفٹ آس کی سکریٹ کے دھویں سے بھر گئی جس سے میری آتھوں علی جلی ہونے گئی۔ آس نے مجھے الم رخمنٹ علی جھوڑا۔

"روشنیوں سے پہیڑ چھاڈ مت کرا۔"وہ جاتے ہو سانے چھے دروازہ بندکر تے ہو ہوا۔
اگر چہر میں کوئی بھی نیس تھا لیکن میں پھر بھی نکا دا۔" کوئی ہے کمر میں؟" میں کمریر ہوں، میں سے بعد بھر ہیں۔ اس نے بعد بھرائی کی میر کا درا زکھولاا ورفلم کی اُن تکثوں کود کھنٹا جوا کی نے بمیشہ جھرے چھیائی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی تراشے چہائی تراشے چہائے وائی کتاب میں منہا۔ ہوگیا جس میں میں نے فٹ بال کے کھیل کے خباری تراشے چہاں کر کے اُن کے گردارگرد چسل سے جاھے لگا دیکھ تھے۔ جسی میں نے درواز دو کھلے کی آوازش ۔ جسیائی جاس کی جاسے بھائی کی وائی تھیں۔ اوران تھیں اوران تھیں۔ میں نے احتیاط

ے اپنے بھائی کی نکٹول اور چیکے ہوے خیاری تر انٹول کی کمایوں کو دھیان سے رکھا ٹا کہ دوریدند و کھو کھیں کہ میں نے اُن کی تر تیب فراپ کر دی ہے۔

الباجان إلى خواب كا وشل ميجة وكرزون كى المارى كمو في اورأس ميجا خرو كيف الكيم

"اوويتم كمريه جو؟"

" النيل الله يوري على جول -" على في أس الداز على كها جس على بهم مكول على كتبته تقرير " كما تم آن مكول نبيل محرّة ؟" "

" آن ليك يكن كاون تعالى"

المتحمارا بعانی کہاں ہے؟ خیر انھیک ہے۔ تم اسے کرے میں جا کر بنگ کر جھو۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔''

یں نے اُن کے تھم کی تیل کی۔ یس کھڑی کے تیجے ہے سر آنکا کر اِبر ویکھنے اُن کی کھٹ ہٹ سے لگ رہا تھا کہ و وفشست گاوی کیڑوں کی الماری ہے تو ٹ کیس نگال رہے ہیں۔ دووائی این کھٹ بیٹ سے اُنھوں نے الماری ہے تو ٹ کیس نگال رہے ہیں۔ دووائی این کمرے ہیں گئے۔ اُنھوں نے الماری ہے اُنھیں میگروں کے اُنھوں نے الماری ہے اُنھوں نے اُنھیں میگروں کی آوازوں کے طور پر شنا ہے کیا۔ اُنھوں نے اپنی تیمیں اور تجراہیں رکھنے والے درا زکھونے ہیں نے اُن اُنھوں نے اپنی میں دیکھنے کی آوازی سے دوسل قانے میں گئے اور باہر نگلے۔ اُنھوں نے اپنا اُنوٹ کیس دوسکیس دوسکیس میں دیکھنے کی آوازی سے ایم جوڑ دیں۔ وہ میر سے اِن کمرے میں آگئے۔

" تم اب بهال کیا کرد ہے ہو؟" دیک ت

" كرى س إبرد كور بايول -"

-2-35-51/0!"

آنموں نے آشا کر جھے اپنی گودیں اٹھایا اور ہم باہر دیکھنے گئے۔ ادرے اور ڈومری ست کے اپارٹمنٹوں کے درمیان گئے مرو کے درمتوں کے بنتد ہر ول کے بنگی بنکی بنواے بھو سنے سے برے کی مارتی بھو سنے سے برے کی مارتی بھو لیے درمیان گئے مرو کے درمیان کے بند ہر ول کے بنی بندو جھی ہے اپنے دالدے بدن کی توشیوا چھی لگ دی تھی۔

" بین دُور جار ہاہوں ۔" و وہو لے اور بیر ابو سرلیا۔" میں مال کو پکھ مت بتایا۔ بین اور بیل خُو و آسے بیٹاؤل گا۔"

"آبوالي جهازي؟"

''نان ''وولوں نے ''جیزی کی ہے کوئی بات مت کرنا '' انھوں نے اڑھائی لیر اکا بنا انوٹ ٹکالی کر چھے دیا '''اس کا کسی ہے بالگل بھی ذکر مت کرنا '''انھوں نے اضافہ کیاا ورد دیا روہیر ابوسر نیا ۔'' اور یہ بھی ک جس گھر آیا تھا ۔۔۔۔'' جس نے چیے فورآ جیب میں ڈال لیے۔ جب اُنھوں نے جھے اپنی گودے آٹا رکرا پٹائوٹ کیس اُنھایا تو میں اولا۔" ندجا کیں ماہا جان ۔"

أخوى في ايك بارجرمرابوساليا وربط مين-

میں آنھیں کھڑی سے جاتے ہو ہے دیکھٹا رہا۔ وہ اللّٰہ وین کی ڈکان کی طرف جارہے تنے۔ پھر آنھوں نے پاس سے گور تی ہوئی ایک نیکسی روکی۔ کار میں جنگ کر بیٹینے سے پہلے آنھوں نے نو کرا پارٹھنٹ کی طرف ویکھا ورصری منت ہاتھ بلا دیا۔ میں نے بھی جوا کہا تھ بلا یا اور دو عظے گئے۔

میں خالی سڑک میں اربا۔ چھروہاں سے کی بند واور پھر ماشکی اسنے یائی ڈھونے والے محوڑے کو کھنچا ہوا محورا ۔ میں نے بھنٹی بھا کراعظم کو بڑا ہا۔

" كيالمنتي تم في بجاني فتى ؟" أس في آكر أو جمال " تمني سه مت كميلول"

" بیاتر حالی ایر ہے لے جاک میں نے کہا۔ انگلہ وین کی ذکان پر جا کا درجرے لیے تر کی جن بل کم نے کرآ کے دربان ، پھاس کروس کی جمان لانا منٹ مولانا۔"

"كياب چية محارب والدفر مسي ويديس "أس فرويافت كيا - التمماري مان ما راض و ايس موكي يوكي ""

میں نے جواب خیس دیا۔ میں کھڑی ہے آ ہے ذکان پر جانا دیکتا رہا۔ وہ چند رہنت اور پانا تو آ ہے۔ رائے میں یار کے ایا رنمنٹ کا در ہا ن ال آنیا۔ وہ دونوں آئیس میں کیس یا کھٹے گئے۔

و پس آگرائی نے جملے ہمان دی۔ یس نے کم کھوٹی: مارش نوع زی کیلیکس کی تین ، اٹا ٹرک کی ایک اور لینڈ پرگ ، لیونا رڈ ووا فرس ، ملطان سلیمان ، چرچل کی ایک ایک اور قبیر اوا کی گریٹا گارہو کی ایک اور تسویر نظل جوہر سے ہمائی کے پاس تیمیں تھی ۔ اب میر سے پاس کل ۱۸۳ تضاویر ہو گئی تھی ۔ لیبن اب بھی سلسلہ کمل کرنے کے لیے بہر سے پاس او میں مقبی ۔ اب میں سلسلہ کمل کرنے کے لیے بہر سے پاس او میں تھی ۔ اب میں سلسلہ کھیں ۔ کرنے کے لیے بہر سے پاس او میں تھی ۔

جھے ہیلی ہا رائڈ برگ کا او تمبر والافوٹو ہیلی ہا راچھالگا تھا، جو آس جہاز کے سامنے تھیجہا گیا تھا جس پر آس نے اعمل تنگ پار کیا تھا۔ میں نے کسی کے درواز و کھولنے کی آواز کسی ۔ آئی ایش نے جلدی ہے کم پرے آتا ر کر کرائے ہو کے کاغذوں کو آٹھا کر دُور چھینگ دیا ۔

" جمس جيك لگ كن جي معيادي بقاره جلوگر آهيا -" على في كها-" آپ كوچا ب معيادي بقاره جيكي اورضر من مريكي منظم جين -"

"جممارا بمائى كهال عيا"

" اُس کی جماعت کا بھی تک بیکے نیس گئے۔" میں نے کہا۔" اُٹھوں نے جمیں کمر بھیج دیا۔ میں آؤ ٹوو قطارے آئے گال گیا تھا۔"

" كياور ل برواي ي؟" ش ريكونيس إو لا \_

جلدی بھائی ہی گر آ گیا۔ اُے دروہور باتھا اور وہ تج ریاں پڑ ھاکر بستر پر واکی کروٹ اُس اُسٹا کیا۔ جسے مور باہو۔ جب وہ اُ ٹھاتو ا خرجر اقر یب قریب چھاچکا تھا۔" ہاں، واقعی بہت وروہور باہے۔" اُس نے کہا۔
"محسیں وات تک نفار پڑ ہوجائے گا۔" ہاں نے کپڑے استرکی کرتے ہوئے نشست گاہ ہے جواب وہا۔" علی کہا تھے کہ دوہور ہاہے۔ سکون سے لیٹ جاؤ۔"

ہم آرام ہے بے قرارت لیٹ گئے۔ تیلو لے کے بعد جمائی اُٹھ کھڑا ہوا اُدراخیارے کھیلوں والاصلی پڑھتے ہوئے جھے بتائے لگا کرمیری وہہ ہے ہم کل جارگول ہوئے تیں دیکھ سکے۔ ''اگرہم وہاں ہے نیائے تو شاہرو واکی بھی کول نیکریائے۔'' میں نے کہا۔ وور ساور

ا کیے اور گرفیند لیلے کے بعد بھائی نے اٹا اڑک کی جا راور تین دیکرلوگوں کی تصاویر کے جہلے بھے مارشل آوج زی لیکھیکس کی جھے تصاویر کی ٹیش کش کی میرے پائی گریٹا گار ہو کی ایک تصویر پہلے ہے موجود تھی۔ میں نے اٹکارکر دیا۔

"أوبي إلى في كليو عيج "مير الناور أس في وجما

" محک ہے کھیل اپنے ہیں۔"

کیل بکو یوں قا کہ آپ معروف جمنیوں کی تصاویے کی ایک گذی کو اپنی تھی جم بند کر اپنے اور

پوچنے ۔ "اور پانچہ "اگر مقالی کہتا ۔ " نیچے " تو گذی ہے ہے ۔ کا تصویر نکالی جاتی ۔ فرش کیا کہ شلا

سب ہے بگی تصویر ۸ کے نبر ویرٹا ہے ورتھ اللّی ہا اور سب ہے اوپ والی تصویر ۸ انبر والے ، ہوتی ہے ۔

اس مرح سب ہے بگی تصویر کا نبر بن اہونے کی وہد ہے مقائی جیت جائے گا اور آپ کو آے وہ تصویر ویٹا

بن فرح سب ہے بگی تصویر کا نبر بن اہونے کی وہد ہے مقائی جیت جائے گا اور آپ کو آے وہ تصویر ویٹا

بن فرح سب ہے بھی تصویر کا نبر بن اہونے کی وہد ہے مقائی جیت جائے گا اور آپ کو آ ہے کو آب کو تصاویر کا تعاویر کا

ہم دونوں آور چلے گئے میر سے والدنیں آرہے تھے میر سے بھاتمبا کونوشی کررہے تھے ہم ریڈ ہور آبریں شختے اور اخبار سے کھیلوں کا صفر پڑھنے گئے۔ جب دادی اور پھیا داست کا کھانا کھانے جینے تو ہم پکل مئزل پرلوٹ آئے۔

" تم لوگ كهال شع؟" أى في تو جها " متم في أو يه يحفظالي بالنبل؟ بهتر م كاب تمسي وال كا شور بدد عدول تا كتم اين الباركي في تك تموز التموز الحمالة راو"

ہمارے کی جا جا تھا گان کان افت کی اور اس ال جمیں ویکھتی ری ہیں جا تا تھا کان کان افت کی آور کے ہما تا تھا کا ان کان افت کی آواز کی ہمت اس خرج گربو ہے جی کہ وہ ہم ہے نظریں بٹائے بغیری اپناس شمالتی جی جب ہم خم کر چکے اور اس نے بیانے و کی کرنے جہا۔ ''اور چا ہے؟ '' جمیے شفرین ہو جانے ہے جہنے ہم اور چا ہے تھا لیکن و و کھڑ کی کے پاس جا کرنٹا تا تی چوک پرنظر ڈالتے ہو ہے خاموثی ہے بنچے گھورنے لگیں۔ و و میز کی طرف پائیں اور بھائے گرز رہے ہو کی کرنے کے کھیل کے بارے میں با تی کرنے گئے کہ و وا چا کہ بولیں۔ ''مشش، کیالفت میں کوئی ہے؟''

ہم خورے سنے گے۔لفت میں کوئی جیس تفا۔ ایک ریل کا ڈی گز ری تو بیز اور بلک میں موجود پائی بولے ہو لے مرتفش ہونے گے۔ جب ہم اپنے عظم کے کھا رہے شے تو ہم نے واقعی لفت کی آوازئ جو مارے قریب آتے آتے مارے پاس سے گزر کر واوی والی سے بالائی منزل کو پلی گئی۔ 'وواوی پلی گئی۔

مارے قریب آتے آتے مارے پاس سے گزر کر واوی والی سے بالائی منزل کو پلی گئی۔ 'وواوی پلی گئی۔

ہے۔"ائی پولیں۔

کھانا کھائے کے بعد و وہو لیں۔" آپنی اپنی رکاہاں باور پی خانے میں رکھآ ڈلین اپنے اتا کی رکائی پڑئی رہنے وینا۔" ہم نے بھڑ صاف کی۔ ہمارے تا کی خانی رکا ٹی بھڑ پر دھری دی ۔

ائی پولیس شیشن والی کھڑی کی طرف کئیں اور باہر سے کی گیس۔ امیا یک بی کسی فیصلے پر پہنٹی کر اُٹھوں نے میر سے والدی رکائی و مانٹا اور چھ سیٹا اور با ور پی خانے میں لے کئیں۔ اُٹھوں نے برتن ٹیس دھوئے۔ "میں اُورِ تماری وادی کے یاس جاری ہوں۔ "ووہولیں۔" آئیں میں اُڑ ماست۔"

بمالً اورش في أوي اور في كادورشروع كرديا-

"أور مسمى يد يصير ساولا م

آس نے اپنی گذی میں سے جھے سب سے آوپر والی تصویر دکھائی۔ ' اُؤٹیا کامعروف ترین پہلوان 'ایسٹ دھن نفیر ۱۳۴۳ ووپولا ۔ پھر اس نے گذی کی تہد کود بھا۔ ' کا ترک بنبر ۱۵ ۔ ' اُس نے کہا۔ '' تم بار گئے۔ اب مجھے تصویر دو۔ ''

ہم بھنی دیر کھیلتے رہے وہ جیتنارہا۔ جلدی اس نے جھے ہے انہروالا مارش نوع زی کیمیکس اورا تا ترک کی دو تصویریں جیت لیں۔

> " میں کھیل چھوٹتا ہوں ۔" میں نے ما رامنی ہے کہا۔" عیں اُوپرا کی کے پاس جارہاہوں۔" " و میا کل ہوجا کیں گی۔"

> > "تم يهال الميلي بن حوف كمار بي وريو زا"

بميشر كي طرح دا دي كاورواز ومكلا بوا تعا- وورات كا كما ما ختم كريك شير إور قان بيكر (Bekir) برتن

وحوری تنی \_واوی اور پیچا آسنے ماسنے بیٹے ہوے تنے \_ائی کھڑی ہے لگ کر کوئٹا نا تی چوک کی ست و کوری تھی \_

" إدهراً ؤ" ووا پِی نظر یک کھڑی ہے بنائے بغیر ہولیں۔ یس تیزی ہے کھڑی اورائی کے درمیان خالی جگہ یں آئی ہے۔ کمٹری اورائی کے درمیان خالی جگہ یس تھی آبا ہے کہ اینا جسم اُن کے جگہ یس تھی آبا ہے کہ اُن کے جائی ہے اپنا جسم اُن کے جائی ہے جائی ہے جائی ہے جائی ہے جائی ہے کہ کا تھے ایک ہے جائی ہے جہا تا ہے دکھا اور بالوں برائٹ میں ہے کہ کو تھے لگا۔ اُس نے جر سے مر پر باتھ دکھا اور بالوں میں اُنگھیاں پچیرنے آلیس۔

" ججھے پتا ہے کہمحارے اہا گھر آئے تھے اور تم نے اُٹھیں کرے میں دیکھا تھا۔" اُٹھوں نے سر کوٹی ہا۔

"کی۔''

"ميرے جارے بينيا أنمول في تصحيل بنايا تعاكر و انجال جارہ جيں؟"" ""نيس "ميں في كيار" أنمول في جھے از صائي لير ڪانو ڪ ديا تعالـ"

ادر سے بیچے مڑک ہے و کانوں کے المرجر ہے آئز سے کا رواں کی بھیاں واپنی معمول کی جگہ سے ٹریفک پولیس والے کی فیر موجودگی و بھیلے ہوئے عگریز ہے ورثنوں سے لفلے ہوسا شتہا دی کا غذا سب کے سب تھا اورا واس نگ دے تھے۔ ہارش شروع ہوئی تب بھی آئی میر سے الواں میں دھیر سے دھیر سے انگلیاں پھیرری تھیں۔

میں نے محسوس کیا کہ پہلا ور داوی کے درمیان رکھاسدا چلتے رہے والا ریٹے بویند بڑا تھا۔ جس سے میں خوف زود ہو آبا۔

"میری بیاری بنی و دمین مت کنزی ربوسه" میکه دیر بعد دادی بولین سه ایراد مهر بانی میهان آگر بیفه باؤسه"

إى دوران بمائى يكي أور آچكا تما .

''تم دونوں باور ہی فانے میں جاؤ۔'' چیانے کہا۔' بہکر۔'' ووایکا دے۔'' اِٹھیں گیند بنا دونا کہ یہ بڑے کمرے میں فٹ بال کھیل ایس ۔''

جگر باور پی خانے بی برتن دعو بیکی تھی۔ ''جینو۔'' او ابوٹی۔ وہ دا دی کے کرے کی ڈیوز گی کے چھونے چھونے شیشوں سے آتا رہے بوے اخباروں کو ڈمروڈ کر گیند منانے گی۔'' کسی ہے؟'' جب گینداس کی تھی جھٹی بیزی بن گیاتو اس نے کو چھا۔

" تموز ي أي أورين ي " بماني بولا \_

نيكرنے كولے كروا خبار كے جد أوركائے ليب كرأ مونا كرديا۔ أكر چدوروا زوآ وها كالا بواقا

لیکن میں نے ویکو می لیا کہائی موادی اور پہنا کے پاس پیٹی تھیں۔ پیکر نے ورازے تکی لے کرا خباری گیند کے کر دارگرد معبوطی سے لیمیٹ کے اُسے بالکل کول کر دیاا ور پھر گاتھ با خدروی۔ اخبار کے نظاموے کوئوں کوٹھیک طور پر بٹھانے کے لیے اُس نے گیند پر کیاا کیٹرا پھیر دیا۔ بیا اختیار ہوکر بھائی نے اُسے جمہت لیا۔ ''اوے لاڑے کے بیٹھ' تھرکی طرح سخت ہے۔''

" الى ألكى يهال وكلو - بيكر في كها-

یمانی نے اُلگی اُس جگہ رکی جہاں تلی بائد حی گئی تھی تو بیکرنے آخری کا تند بائد ہے کر گیند کھل کردی۔ بھائی نے اُسے بُوا میں اُجِمالا اور بم اُسے شوکریں مارنے گئے۔

" إجرة يورسي مي جاؤ " بيكر بوني " تم يهان جرج تو زوالو ك\_"

ہم بہت ویر تک بوش وفر وش سے کیلتے رہے۔ اس فرخو وکو تیز بات (Fenerbahce) کابا کیں طرف کھیلنے والا کھلاڑی تھے وکیا اور یہ کہ آئی کی ہائی اپنے ہرخالف کو ڈائ کرسکا ہوں۔ وہوار کے قریب سے گیند کو تھو کر ہارتے ہو ہے ایک گائی گئی کہ کہتے ہو ہے باز و سے فراہی اس فے بھی ہمر سے ایک گائی کین جھے ذرا بھی وروجسوس نیس ہوا۔ ہم بہتے میں شرابور تھے اور گیند بھر نے گائی ۔ جب میں آس کے بازو ہر گراتو میں نے آپ وہ وہائے گاتو میں ہر گراتو میں نے آپ ہو جائے گاتو میں مراتو میں ایک گاتو میں مراتو میں نے آپ ہو جائے گاتو میں مراتو میں نے آپ کے دور اس کے اور کی اس کے بازو اس کے آپ کی ایک ہو جائے گاتو میں مراتو میں نے آپ کے دور اس کا اور ایک ہو جائے گاتو میں مراتو میں کر دول گا۔ '' دب یہ نے کی ہو جائے گاتو میں مراتو میں کردول گا۔ ' وہ بی جگر بین ہے دور میں ہے۔ اور اس کے اور اس کی اور اس کی کردول گا۔ ' وہ بی جگر بین ہے دیا ہے۔

میں نشست گاو میں فوط لگا تمیا۔ دادی وائی اور پہنا اپنی می سوچوں میں منتفرق تھے۔ دادی فون کی طرف تئی اور کوئی نمبر محمانے تکیس۔

"بیلو بیارے" اُنھوں نے وی مدہم اجرا پنایا جود دھیری ماں کو "میری بیاری جی "کتے ہو سا پنایا کرتی تھیں۔" کیا ہے۔ انھوں نے وی مدہم اجرا پنایا جود دھیری ماں کو "میری بیاری جی "کیا ہے جو سا پنایا کرتی ہے۔ ان کیا ہے۔ ان کا مرب ہے جو سے انتظام میں جو انتظام کی جہازے یورچ کمیا ہے۔" اُنھوں نے میر سے دالد کا نام بنایا اور کیلی فون کی تا رکوا پی اُنگل کے کرد لیسنے ہو ہے انتظام کرنے کئیں۔" جا کرمیر سے لیے سکریٹ لاؤ۔" اُنھوں نے میر سے چیا سے اُنگل کے کرد لیسنے ہو سے انتظام کرنے در ایسیورکوا ہے گان سے ذرا ما بنائیا۔

" ميرى يارى بنى الإجهر بانى " و وائى سے بولنى " كياتم بائى بوككى أور تورى كا موالد ہے؟ " شرا بنى بال كا جواب كن بير بايا - دا وى نے أس بار سے شركى مجما جيسا أخول نے بكت بحى تدكيا ہو۔ فون كى دُومرى طرف والے شخص نے بكتے كہا تو وا وى نے طیش جر سے ليج شر بي اس ، جواب باتحد ش سكر بيك اور زاكون فى بكڑے لوك آئے شے اكبا الو وا جے جواب نيس وسے بيل - "

پھا کے چیز ہے کے تأثر احدے آئی میری موجودگی کا گاہ ہو کرچو کنا ہو کئیں۔ آخول نے جھے بازو ے چڑا اُور مینی ہوئی ہوئے ہوئے کے میں لے کئیں۔ اُن کا ہاتھ میری گذی تک پھیلا ہوا تھا کہ وہ یہ تک جسوں کرنگی تھیں کہ بھی پہنچے میں کتنا ہیں ہو ہوں لیکن وہ جھے سروی لگ جانے کے اندیشے ہے بھی لاپر والگ دی تھیں۔

" انتی مصرے یا زوجی در دمور ہاہے۔ " بھائی بولا۔

"مب بهم شجيجا كي مراورش تسميل بستر پراوا وول كي ""

ہم تینوں فاموثی ہے پی زنگی منزل پرآئے۔ بہتر پر جانے سے قبل میں اپنے پاجا ہے می میں باور پی خانے میں جا کر پائی چنے کے بعد نشست گاہ کی طرف جاد تمیا۔ آئی کھڑ کی کے سامنے کھڑی تمیا کونوٹی کر رہی تھیں۔

" نظے پا ڈل و کو نے سے تعصیل شند لگ جائے گی۔" وہ بھر سے قدموں کی جا ہے کسی کر بولیس۔" کہا "مما را بھائی سوٹریا ؟"

" بی انی او در و کیا ہے۔ یس آپ کو بچھ بتانا جا بتا ہوں۔ " بیں اپنے جسم کو آئی اور کھڑی کے آئی لانا جا بتا افعا۔ جب آئی نے میرے لیے مناسب جگہ بنا دی تو بس آس میں تھس کیا۔ " آٹا جان جیرس کئے جیں۔ " میں یولا۔ " اور کیا آپ کو چاہے کہ ووکون سائو ہے کیس نے کر گئے جیں؟ "

وو بھونیں ہولیں۔ رامل کے سکومل میں ہم یا رش رکی مراک و کھتے رہے۔

نائی کا الله و سے بنا ہوا جا رمزل کر ، جس کی شکل ایس کی ڈییا جیسی تھی، فرب میں استیول کے بڑا نے شہر کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس کی شرقی سے میں قوعت کے باغات اور باسلوری سے پر سے ایشیا ، کی جنگ پہاڑیاں تھیں۔ اپنے خاوند کے جل اپنے اور تیج ال جن بازی کا دی کے بعد مانی کر ہے سرف ایشیا ، کی جنگ جدود ہوگئی تھیں۔ کمر زیمی مزل سے آخری مزل کے بیج وال ، انما رہوں ، انما رہوں ، الاقعداد بیا تو اس اور اُو نے بھو نے فرنچ رہے جرای افقاد بیا تو اس کی بین کی بین ، ان کے لیے کھانا تیاد کرشی اور اور تی کی بین کی بین ، ان کے لیے کھانا تیاد کرشی اور اُس کی بین کی بین ، ان کے لیے کھانا تیاد کرشی اور اُس کی نے اُن کے بیاد اُن دُوس سے کم وال میں بیانی کی بین جو وال کی میں بیدو میں کہری تبول اور کڑی کے در شی جالوں سے اُلے بڑے سے تھے۔ وہ اُن کی مینائی بیانی کی بین جاتی تھی ، جو وہ اُن کی مینائی

ستمرائی کی زهت اُنوائے کی کوشش آو نہیں کرتی تھیں ادبتہ اگر اُنھیں اپنے لیے بالائی منزل سے زبنی منزل تک کھانا لینے دو دوبا رہی جانا پڑتا تو و وطا سیارا بھی چل جا تیں۔ اپنی ماں تک کی طرح ، جنھوں نے اپنی زندگی کے آخر کی دس کنزی سے بنی بھوٹی ایک و سینی دھریش تو لی تی تجا ایسر کی تھی ، مانی بھی کسی دیکے بھال کرنے یا گھر کا خیال رکھنے دالی کواجا زیت دیتیں نہیں کوئی خادمہ تجائی کے دور سے کے دوران اُن کے باتھوں پہتے کے اور

جب ہم وہاں پنچ تو ائی نے دیر تک تھنی بھائی اور دروازے کو تھ ب زورزورے بیا۔ یا فاخر نائی نے وسری مزل کی منجد کے سال کے والی زنگ آلود کھڑی کے بات کو لے اور نیچ ہماری طرف کھود کر ویکھا۔ وسری مزل کی منجد کے سامت اُن کے لیے نا قابل اختیار تھی اس لیے اُٹھوں نے ہمیں پُوکا رنے اوراپنے ہاتھ بالانے کے لیے کہا۔

"الزكود وروازے سے دُور بہت جاؤ تا كرتموارى انى شمسى د كوليں ۔" اَنى نے كہا۔ وو بھى بلند آواز يى پُكار تى اور باتھر بال تى بوكى جارے ساتھ روش كے وسط يى آگئيں ۔" مال ، يديس اوراز كے جيں - ہم لوگ جيں -كيا آپ جارى آواز سُن رى جي ؟"

اُن کے زم مُسکرا ہے ہو کے اور کھتے چہرے ہے ہمیں پتا جل آبیا کا اُنھوں نے ہمیں وکچ اور پہلیا ن الیا ہے۔ وہ جلدی ہے واپس اخدرا ہے کرے یس گئیں ابنا کی جانی تکائی ہے وہ ہمیشدا ہے گئے کے لیے دکھتی تھے۔ تھیں اُ اے اخبار میں لیمینا ورکھڑ کی ہے اِہر تماری الرف مجینک ویا۔ میں اور میری ماں آ ہے فضائی میں تھام لینے کی کوشش میں آپس میں کرا گئے۔

باون کر بھائی کا با دوروکر رہا تھا اس لیے آس نے جانی گڑنے کی تھا کوشش ٹیس کے جس بھا گسکر روش کی طرف آبیا اور آے اُٹھا کر آئی کو لا دیا۔ آنھوں نے آئے تہا یت تک وہ وہ نالے کے سورائے جس واقل کیا۔ ہم سب نے فل کر یہ سے دروا زے پراپنا زور ڈالاتو وہ کس کیا۔ اند دا تدجیر سے کے ساتھ ساتھ کائی عرصے سے بقداور تھنے ہوئے کی یا گوار تو کا بھی سامنا کر باپڑا ۔ ایک جدکو جس سے بھر ایکی گئیں پالائیس پڑا تھا۔ دروا زے کے ساتھ وہرے کو کے شینڈ پر یا یا کا چٹم وار کالر والا کو مد نظا تھا، لگنا تھا جیسے اٹی نے آئے چوروں کو ڈورا کر جمائل نے کے لیے وہاں لیکا رکھا ہے ، اور آس کی ایک سے کی آن کے تو یہ بھی پڑے ہے جن سے بھی جوشر خوف آتا تھا۔

ہم نے دُوری سے اپنی مانی کوا خرجر سے بھی ڈو بی چو بی سیزگی کے بالائی قدیجے پر کھڑے دیکھا جو سیدگی دومنزل اُورِ تک جاتی تھی۔ بحش و نگار والے دُھند لے بیشوں سے چھنتی روشی میں وہ ہاتھ میں چھڑی تھا ہے ساکت وصامت کھڑی ساج ان کا کھوٹ لگ ری تھیں۔

چ چراتی ہوئی میڑی ے اور چ سے ہوے انھوں نے اچی مال سے کوئی اے بیٹل کی ۔["كيسى ہوء

" بان ، آپ کابھولہا تھیک کام تیں کر رہا۔ ' اتنی بولیل ۔ اٹھوں نے چیٹا اُٹھا کر پھو ۔ اپے ہیں لکڑیاں

ا فی بگردریکے دہنے کے بعد ہو کس۔ "اے چھوڑو۔ جھے بید منا قال کیا تی ہیں؟ فیزا جس کیا ہورہا ہے؟"

· - کھفاص جيں۔ ·

" كياتهمار ب إلى جمعية في خات كي بكرنيل ب؟"

حارب يجودر خاموش ربنے إلى في عجاء "كياتم في كني كويس و يكها؟"

معتبل ماں کمی کوشک ۔ ''انی نے کہا۔

"الله عدوم سفي كيا واقل كون أو تعلى ب؟"

وقفه جما تميايه

" في هما ل " مين بولا " ميمس نيك ملك جن " "

"التمسيس؟" الى في الى على الكسيس بها أرت مو كها-" ورد مواقعا؟"

"ميرانا زوموجا يواعد" بمائي تركيا-

"اودومير عافدايا" الى مسكرات بويولس.

ا کیے بار پھر طویل خاصوشی جھا گئی۔ علیا در بھائی انٹھ کر کھڑ کی ہے باہر ڈور پہاڑ کی چوٹھوں وٹو سے کے درختو ب اور مختبی حمٰن عمر بھر فیو ب کا خاتی ڈر ہدد کھنے لگے۔

'' بھے مُنانے کے لیے تمیارے پاس کوئی کہائی نہیں ہے؟'' ٹائی نے جہرے بھرے لیج شریجہ جہا۔''تم اپنی سامی کے بال بالائی منز ل بر جاتی ہو۔ کیاو بال کوئی نہیں آتا جاتا؟''

"كلسم يبرول زباط الون أن تحى - "كى في تايا " و فارول كى دادى كم ساته يوي كا كياتى رى -"

ای پیانی مرور ہو کر ہولی کہ کیا جم جانتے ہیں کہ وہ کیا گئی ہے۔" وہ گئی ہے کہ وہ کل علی پلی پیرسی ہے!"

ہم سے پہلے بی جاری ماں بول اُحمی اور جو اُنھوں نے کہا ہم نے بھی ہے کہ زیان وی ڈہرا دیا۔ "المجمل اللہ اُن الناں۔ و دُمین رہے ہیں۔"

جیش کی فرت بانی نے بتایا کہ کیے اُٹھوں نے ایک باٹے میں کیے بائی کو انٹو رہے چیٹا ہے کہ ہے وہ کھا تھا اور پھرا ضافہ کیا کہ عالبًا وی اُٹھور بعد میں منا وجوئے کسی کھانے میں شامل کر کے کھلا دیا تمیا ہوگا۔ اُٹھوں نے مزید بتایا کہ اُٹھوں نے نشا نتا تھی اور جسٹلی کے میزی فروشوں ہے، جو اُب بھی اُٹھور فروشت کر دہے تھے، جنگز اکہا تھا اور اُٹھیں رضامتہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ چین فروشت کرا بند کر دی ۔

''ماں ۔''ائی بولیں ۔''گؤ کے بے بیٹن ہیں۔ بیکل کر بیٹسنا جا ہے ہیں۔ کیول ندیش انھیس بڑے کمرے کے یا روالے کمرے کا ٹالاکھول دول؟''

گر کوچوروں کے قس آنے سے بچانے کے لیے ماتی جرورواز سے کوتا لالگا کردگئی تھی ۔ آئی نے بینا مامر دکم و کھولا جوریل کی بڑے ہیں کا ساوکھائی و جاتھا ۔ یکھوریے تک بم سب کوڑ سے مقید کپڑوں سے ڈافٹی ہاتھ کر سیوں اور و بینا توں ، ڈھول سے آئے زنگ آلود لیہوں ، ڈرد پڑسا خباروں کے ڈھیر وں اورا کی کونے میں اور کی گری گری آئی کھڑی اسے بینوں کی آئی کی گری آئی کھڑی اسے بینوں کی گری کہ کوئی سانھیں اور پھٹی ہوئی گذی و کھیتے رہے ۔ لینوں بی ان کوری کوئی سانھیں اور پھٹی ہوئی گذی و کھیتے رہے ۔ لینوں بی از کو کھڑی کوئی سانھیں اور پھٹی ہوئی گذی و کھیتے رہے ۔ لینوں بی از کوئی کوئی سے درا زکول کول کر میں آئی سرح سے کوئی شے نکال کر نیس دکھائی جیسا و واپنی آئی ہوئی گوٹ سے کا یا م میں کیا کرتی تھی سے جھوا دی مال سے چہلیں پہنا کرتی تھی۔ سے کہا م میں کیا کرتی تھی۔ سے کوئی ہوئی کا آئی وقت کا وہ چھونا سانگلک تھی۔ اس کا آئی وقت کا وہ چھونا سانگلک

و يكنانها و م جب يدمري كان عارى ين بواكر تي تح -")

"اكرزيا ووشفر وائ أو دوس كري من والل علياً المنافعول في والتي اوسكها-

على وربحانى دوز ب دوز كركى كى ست كنا وربا برس كسد كم اردانى مجداور چوك على يرقى ديل كازى كرويران يزب استاب كود كيف كم بيريم في اخبارول سي فت بال كريرا في كميلول كم احوال يزه ع -"عن جزار وكيا بول -" مجدور كر بعد على في كها-" كياتم أور يا في كيلامها بو هم؟"

المجممارا ووباروبارے كا ارادو ب؟" بعائى اخبار سے سرأ شائے بغير بولا۔" بي اس وقت يو ه ربا

محرز شته شب مح تحيل مح بعد بم مح دوماره تعيليا در بهاني جحيم منسل جرا ناربا-

"-31,0012"

"اکیک شرط یہ ۔اگریس جیمتو ل تو تم جھے دونضور یں وو گے اور تم جیتنے ہوتو ہیں شمیس ایک تضویر دون "

مجيل ۽،

"تو ين بين كبيل رباء" بماني بولاء متم ديكور بيهوك ين خبارين هربابول."

أس في مناولي الدا ذي خياركواس مياه وسفيد فلم كے جاسوس كا عدازي فلم ليا جوہم في حالى ي يس آئجل في تريس ويم في كي كورير كركى ہے اہر تنظم رہنے كے بعد يس في بھائي كوش كر دوقو اعدو شوا الإكو قبول كر في كا فيصل كيا ہم في التي جيوں ہے گذياں تكاليس اور كھيلے جيئے گئے۔ آغازيس آئيں جيئزار بالين تام يس كے بعد و غرے سنز وتھورين بارجينا۔

''میں بمیشناوں می بارجانا ہوں۔'' میں نے کیا۔''آگر ہم میلے وائی شرا نظارِ ٹین کھیلتے تو میں کھیل جھوڑ باہوں۔''

بمائی نے جاسوس کی ظافی کرتے ہو ہے والا۔" عل کی اخبار م سے لگا ہوں۔"

یں کھڑی کے پاس کیا اورا متیا طرے اپنی تصاور تا رکرنے لگا۔ بھر سے پاس الا اپنی تھیں۔ کل النا جان کے جانے کے احد ، ووجه ۱ تھی اٹھی آخو وکو اِ کا اُسکایا ہوا کیوں محسوں کر دیا ہوں؟ عمل نے اُس کی شرا نظامان کس ۔

میں نے شروع میں چھ تساویر جیتی، پھر دو جیسے برانے لگا۔ اپنے ڈیپر میں جھ سے جیتی ہوئی تساویر شائل کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کوئسکرانے سے بازر کھنے کی کوشش کی کہ مبادا میں شنعل نہ ہوجاؤں۔ "اگرتم جا بھ جم دوسرے قاعد ہر بھی کھیل کتے ہیں۔" و چھوڑی دیرے بعد بولا۔" جو بھی جیتے گا آسے ایک بی تصویر کے گی۔ اگر میں جیتوں گاتو اپنی مرشی کی تصویر لوں گاگوں کر بھر سے پاس پچھا کی تساویر نہیں ين جو تحاري إلى بين اورتم أقيل كى طورد ين كي لي تاريش بو-"

میں نے بیرو سے بورے کہ وہ میں آق میں جی جو سے کا اس شرط کو اللہ کرایا۔ جھے بیس طوم بیکوں کر بوان میں مسلسل بین یا رہار آبیا وراس کی وجہ جائے ہے چہلے ہی الا نہر وائی گریا گاریو کی دواور ۸ کے نہر والی شاہ فاروق کی ایک تصویر میرے بھائی کے پاس بیٹی چک تھی بہنچیں میں ہارا تھا۔ میں اُن تمام کوفوری الور پر واپس جیشا جاہتا تھا۔ بیس میں نے تمام ہے اور رکھ دیے تھے۔ اس طرب میں تیزی دوی یا رہوں میں اپنی مالا نمبر والی آئن سٹائن کی تصویر -- جو اس کے پاس نیس تھی -- ما نمبر وائی زوی کی تصویر ، ۱۰ انبر والی سار کس نذرین -- جو کہ و کم اینڈ کینڈی کم بیٹی کا بائی تھا - اور کھے پیٹر کی تصویر نہرا کا رائیا تھا۔

میراطن شک ہوتیا ۔ اِس فوف ہے کہ میں رونے ندگلوں میں دوڑنا ہوا کھڑئی کی گیا اور ماہر دیکھنے
لگا۔ پائی عند قبل ہرشے کئی حسین تھی اوپ اسٹاپ کو گئی ہوئی یہ تی رہی کا ڈی ، گر نے ہو ہے فو ن والے
ٹران رسید وشا وہلو ملا کے درختوں کے جمر من میں ہم کی دوروا تع اپارٹمنٹوں وائی منا رہ ، سنگر بروں پر اپنا
کا بلی سے تھجئی کرتا ہوا گا ۔ کاش اوفت تھے ہم جمی جائے ۔ کاش اپانے والے کھیل میں دوڑنے والے کھوڑنے کی
مائند میں وائی پائی منز ایس چھے لوٹ جا دی تو میں اب دوبا رہ بھی اپنے جمائی کے ساتھ اا اوپ یا بیچا انہیں
کھیلوں گا۔

" آ کو ایک بار پر تمینیں۔" میں نے کھڑی کے شیشے پر بکی چیٹانی اُٹھائے بغیر کہا۔ "میں جیس کھیل رہا۔" و دیو لا۔" تم رونے لکو سے"

" جیوات (Jewat)، میں ملف رہا ہوں کہ میں تین روؤں گا۔" میں نے اُس کی المرف یہ سے ہوے شجید گی ہے کہا۔" اہم ہم ایمان داری ہے تھیلیں محریس طرح پہلے تھیا کرتے تھے۔"

"من اخبار بر صربا عول "

'' تحکیک ہے ۔'' جس بولا ۔ جس نے تصویروں کی اپنی کم پر ٹی گڈی کو پھینٹا۔'' اُن شاتواعد کے ساتھ جن کے ساتھ جم نے ابھی کھیلاتھا۔اُوپر یا بیچینا''

" شب تُعبِك ب ليكن رونے كي اجازت تيس بر و واد لا - " أور بـ"

"من جیت آیا اور اس نے جمعے ارش فع زی جمعی کی ایک تصویر دی جمعے علی نے لینے سے اٹکارکر دیا۔" مراوم رانی و جمعے میری ۸ این مرانی شاہ فاروق کی تصویر دے دو۔"

" تيس " أس في كبار" بيهم في الحيش كيا قار"

ہم دوبار اور کھلے اور دونوں ہا رہی ہارگیا ۔ جھے تیسری ہارٹین کھیڈاٹھا ہے۔ ٹس نے کا پہنچ ہوے ہاتھ ے اپنی اسم نیسر دالی نیولین کی تصویر اس کے حوالے کر دی۔

"مين ڪيل جيوڙڻا ٻول \_" ووبولا \_

میں نے اُس خت ساجت کی ہم دویا ریاں اُور کھیلے۔ جب میں باراتو میں نے اُس کی مطلوبہ تھورے و سے کی بجائے اپنی پکی بولگ گذی اُس کے باتھ یہ دے ماری نبروں والے تمام ہے ، ۱۸ نبروالی مائی و سے کی بجائے اپنی پکی بولگ گذی اُس کے باتھ یہ دے ماری نبروں والے تمام ہے ، ۱۸ نبروالی مائی اسلامی کو داورہ کے نبروالی مائی اُس کے بارے میں اگر بھوری جن میں سے برایک کے بارے میں اگر بھوری جن میں سے برایک کے بارے میں نمیں نے سوچا دیکھیے اڑھائی ماویکھیے اڑھائی ماویک کی اندر کے بی کہا تھا، فضا میں تبلوں کی ماند اُرے اور بے بی سے ذریعن ہر کی اندر اُرکھیا در بھیلے اڑھائی ماویک کے ایک کر کے بی کہا تھا، فضا میں تبلوں کی ماند

کاش امیری کس اور مقام پر کمل طور پر حقق زندگی ہوتی ۔ یس افی کے کرے یس کی اور مقام پر کمل طور پر حقق زندگی ہوتی ۔ یس افی کے کرے یس کی اور مقام پر کمل طور پر حقق زندگی ہوتی ۔ ور کے مزیز کے وارے ہیں سوچنے لگا جوالی انشور نس بھٹر میں تقااور آس نے انھور گئی کرتے ہیں آئیس انٹور نس بھٹر میں تقااور آس کے ایک اندھیر ہے مقام میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جا تا ہے اور وہ کمی جت ہی تیل جا کہتے ہیں تا اور وہ کمی جت ہی تیل جا کہتے ہیں تا ہو ہی جت ہی تھیں جا کہ ہو گئی گئی جا کہتے ہیں تھیں اندھیں کہتے ۔ جب می تریب تریب آخری قد چوں پر پہنچا تو تھیر کرفور کرنے لگا ۔ پھر ہی پانا اور واپس میر میں اندی سے الائی قد مے پر بیٹو کیا ۔

"میری صحت تمهاری ساس جتنی المجھی تبین ہے۔" میں نے مانی کو کہتے سُنا۔" تم اپنے بچوں کی و کیے بمال اورا انگار کرو۔"

" النيلن مال و يس آپ سے بير أو مجدرى جول كريس الجول سميت يبال والهال آنا جا ہتى ہوں ۔ " المى نے كيا۔

" تم این گردآلود، تحوقوں کے بسیر ہے اور چورائیروں کی زوش آئے ہوئے گھر میں تیش روشتیں۔" یا ٹی نے کہا۔

'' کینوں ماں جمعیں یا وقیل کراہا جان کی زندگی کے آخری پرسوں میں بھیر کی بہتوں کے بیاہ کے بعد بہم جنوں اسکتے بیمان کھنے توش وقرم رہا کرتے تھے!''

" میری بیاری گرز در دیم سارا دن اپنیاپ کے بُرائے دسائے کھٹائی رئی تھیں۔ " اٹی بولیں۔ " میں بڑے نے و لیے کو بگی منزل پر دیکا دول گی اور دوی دِنول شک بُو را کمر گرم ہو جائے گا۔" " میں نے شادی سے پہلے می شمیس آئی کے بارے میں منتبہ کردیا تھا۔" اٹی بولیں۔ " نیاد سکی عدد سے کمرکی تمثل جماز جمعاز میں کھٹی دودِن گئیس کے۔"

''میں کسی چوراُ پیکی خادمہ کو گھر میں کھنے کی ا جا زے نیس دول گی۔''یائی نے کیا۔'' اِس کے علاوہ تسمیس گھر کی مفاتی اور کڑی کے جالوں سے چھٹا را پانے میں جھے ما آگیس کے۔ اِس دوران تھا راغو دسر شوہر لوٹ چکا ہوگا۔'' "كيابية بكا آخرى فيعله ٢٠٠٠ أي فروجها-

"میری نہایت می تزورہ گرتم اور نتے بھی یہاں آ کر بے لکو ہم دونوں گزارہ کیے کریں گی؟" "لئین ہاں، میں آپ سے کئی ہی ہار کہ چکی ہوں کہ حکومت کے بے ڈل کرنے سے آبل می جیمک ( Bebek) دائی جانبیا فکر و شتہ کردیں ۔"

" میں کو واپینڈ رجنٹر اور کے دختر جانا ، ویتنظ کرنا اور اُن کریمیدلوگوں کواچی تصویر ویٹائنیں جا بہتی ۔'' '' نیکن ہاں ،ہم نے آپ کے پاس ویکل صرف ای لیے تو جیجا تھا کہ آپ کو اِس جینجصت میں ندین نا بڑے ۔''میری ہاں کی آواز بلند ہوگئی۔

" جھے اُس وکیل پر ذرا بھی اختیار نیس آیا تھا، ہا الک بھی نیس ۔ "مانی نے کہا۔" اُس کے چیرے ی سے
الکا تھا کہ ووا کی داور کے ہا زفتن ہے۔ جھنڈ یہ بھی بیٹین نیس کی وواقعی وکیل بھی تھا۔ اور ہاں وجھے سے اُو نِی آواز میں باست کرو۔"

" تحکیک ہے، اب یں ایک لفظ بھی تیل کبوں کی ۔" اتی ہو ایس ۔ آس نے پُنکا را۔ انتہو ، تیار ہو جاؤ۔ جلدی کرو ہم بال رہے ہیں۔"

"يالواجي ل ك لي مكومتما أي فريد ليا"

" اضیں دوپیر کے کھائے سے قبل کی شے کی شرورت نیس ہے۔" اٹمی پولیس اور میرے پیچے پیچے بڑے بال کے پاروالے کم سے کی طرف چلے گئیں۔" یہ تصویری کس نے بھیری ہیں۔ اٹھیں فورا اُٹھا کہ تم اِس کی مدد کرو۔" اُٹھوں نے بھائی ہے کہا۔

ہم خاموثی ہے معروف ہستیوں کی تصویری آشانے گئے تو انی پُرانے دراز کھول کراہے بھین کے الباس دیکھنے گئی اُن کا آئم والالباس بغرشتوں والالباس اور دراز کے شرز کمی بوئی ہر شے۔ پیڈل والی سلائی مشین کے ڈھالیج کے سے ڈھول میر ہے تھنوں میں تھس گئی جس سے میری آئموں سے پانی ہنے لگا۔

جب ہم جرے کی آوازی کہا۔" می برورہ منے والی نے زم اور جاجت جری آوازی کہا۔" می برورہ تم اپنی نہا ہے پہندید وہائے والی کیوں نیس لے لیس جتم اس کی حل وار ہو ہیر سانا -- جونہا ہے محدوا نبال منے -- جب وو دُشن کے گورز منے آوا ہے میری مال کے لیے لائے ہے ۔ بیامل جینی کی ہے۔ مراوم رافی م اے سے لو۔"

" بیار کہاں، جھے آپ ہے مجھ نیس جا ہے۔"انی ہولیں۔"اے واپس الماری علی رکھ ویں ۔ گیس آپ اِسے آڑنہ ٹیٹیس بچو مانو مانی مانی کے ہاتھ پر ہوسہ دو۔" " کنین ٹیا بت بی بیاری می از درہ اپنی ہے کس مال سے ماراش ہونے کے بارے میں سوچٹا بھی مت۔ "مانی جارے اوسوں کے لیے اپنا ہاتھ یو حالے ہو ہے اولیں۔" براومبر بانی، میں تھاری دشت کرتی ہوں۔ یہاں آنا جانا ترک کرکے جھے تھا مت چھوٹیا۔"

ہم مرحت سے میز صیال اُز ہے اور تینوں نے اُل کر آئی ورواز و کولا۔ تیز دالوپ سے عاری آئیمیس چند صیا تمکیل اور تمادے پھیم رہے نے زونوا سے جر گئے۔

"و کیولوکٹم نے ورواز وتھیک سے بند کر دیا ہے۔" بالائی منزل سے اٹی پکاریں۔" می بڑورہ ای بطخ ایک بار پھرا کر دینا اٹھیک ہے؟"

جم بارے (Harbiye) کے استاب پر گاڑی ہے آڑے۔ کمر لوتے ہوے بھائی کے چبرے کی آسور اُسکرا ہدنے بھے یا گل کردیا۔ یس نے جیب سے افتریک کی چمیائی ہوئی تصویر نکالی۔

أى منه أمن يه أن المكافرة المنظمة المن المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة

"من نے کل ایک نیس لکوایا تھا۔" میں نے کہا۔" میں سکول سے جلدلوٹ آیا تھا اور اہا جان کے جانے سے پہلے اُن سے ملا تھا۔ اُنھوں نے جمعے بیٹر یو کردی تھی۔" ہم نے اللہ نابند کیا۔ مُوٹ اور مَا لَی سِینا یک مر دا ور شان دار البیت دائی ایک گورت آریب سے گر رہے۔ میں پریٹان ہو آلیا کہ ہم لوگوں کے سامنے جھڑے سے تنے میر ایمانی دوقد م آ کے برد طااور لا کھڑا کر گھٹوں کے بنل کر آلیا۔" بہت در دیمور ہاہے۔"

" أخور الى ترانى المنى كالخهاركيا " فوراً أخورلوك وكورب إلى "

بھائی اُ فعاا ور جنگ پری فلم کے ذقعی ہیروکی ما ند نظراتے ہوئے جانے لگا۔ یس پر بیٹان ہو گیا کہ وہ واقعی زفمی نہ و گیا ہولیکن میں اُ ہے اس حالت میں و کچے کرمسرور بھی قفا۔ تھوڑی دیر تک فاسوشی ہے چلنے کے بعد وہ بولا۔ '' گھر بھی کرتم ہے اِس کابدالہ اوں گا۔''ووائی کی طرف تو ا اور کہنے لگا۔'' آئی ، طی نے بیک ٹیس لگولیا۔'' ''ائی ، میں نے لگوایا ہے۔''

ان دین مے طوابا ہے دیکھیں۔ اور چینس۔

جم آئے گر کے سامنے بھی گئے تھے۔ سوک پارکرنے سے قبل جم سکہ سے آنے والی گاڑی کے گزر جانے کا اٹھارکرنے گئے۔ اُس کے فرراً بعد وجبکناش (Beshikt ash) بس کے بعد ایک ٹرک ور پھر ایک بھے بندگی رنگ کی ڈی موفو (De Soto) گڑری ہمی میر کی ظر کھڑی سے با برسز کے پہلا گئے اپنے پچاپ پڑکے۔ اُنھوں نے جمیں تیس دیکھا تھا۔ وہ آئی جاتی کاروں کو دیکھ رہے تھے۔ میں چھو دیر اُنھیں طیش بھری لگا بول سے کھوری اربا۔

مڑ کے کافی دیر سے فالی ہو بھی تھی۔ جب عمل اپنی مال کی ست یہ دیکھنے کے لیے کھو ماکہ وہ ادارے باتھ تقام کر جمیں مڑک کے پارکیوں نیم لے جاری جی آئے میں نے انھیں فاسوشی ہے آئے وہماتے دیکھا۔ میٹ جینے جینے جینے

ا ئى ئايكىلىد ئايكىلىك ئايدىكىلىك

## ازا نیل آلیند ہے لاطنی امریکن دب سے ترجمہ: خالد فر ہاودھار بوال

## مينڈك كائمنه

چونکہ صدی کی شروعات میں یہاں ایسا کی بھی ٹیس تھا جے اگریز لوگ واپس لے جاسکیں اس لیے انہوں نے سرکارے بیاں بھیٹری پالے کی منظوری لے ٹی اور پکھری پر سول میں جانورتعدا وہیں اشنے زیادہ موگئے کہ ڈورے وہ زمین پر اُمنڈ آنے والے تی منظوری لے ٹی اور پھیے لکتے تھے۔وہ ساری کھائی چر کے اور یہاں کی قدیم تھے۔وہ ساری کھائی چر کے اور یہاں کی تقدیم تیزیوں کی تبدید کی اور کی تاہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو تاہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کی تاہوں کو انہوں کے ساتھ وہ تھی جہاں ہر میلانڈ ااسپ الیس و فر یہ کھیل انہوں کے ساتھ وہ تی ہے۔

اس بجرمیدان بن جمیز پال اندید کا صدر دفتر کسی بحوق بسری محاده سا اگا اوا تھا۔ وو محارہ چاروں افراف ایک ہے۔ وہ افراف ایک ہے۔ یک لان سے کمری اور کی جمید بیٹ کے دور در اور کی سامران کے کور در اور کے علاقے میں گی دہی تھی ہے۔ وہ محود جمیل کر پائی سامران کے کور در داور کے علاقے میں گر دہی گر اور نے کی تطح حقیقت سے جمود جمیل کر پائی محل اور اس نے بھی کھا رہا ہے کے موقعوں پر اپنے خاوفہ کے ساتھ کی دی گر جانا جاری دکھا ۔ اس کا خاوفہ پر اپنے خاوفہ کے ساتھ کی دی گر جانا جاری دکھا ۔ اس کا خاوفہ پر اپنے والے در می دروان کے دوافر سے میں قیدا کی مغموم ساتھی تھا۔ بسپا نوی زبان ہو لئے والے مقامی گذریے جہاؤ نی کی بیرکوں میں رہے تھے ۔ کا نے دار جہاؤیوں اور جنگی گلاوں کی با ڈائیش ان کے انگریز ماکنوں سے جہاؤ نی کی بیرکوں میں رہے تھے ۔ کا نے دار جہاؤیوں اور جنگی گلاوں کی با ڈائیش ان کے انگریز ماکنوں سے انگریز ماکنوں کی وسعت کوجد ووکرنے کا ایک بیکا دکمل تھا انگر کر کھی تھی۔ وہ کو بال انگریز کے کوئل دیہا ہے کا بجرم ہو۔

چو نے والی ٹین کی مجست کے نیچے ہر میانڈ انے ایک اون بھرا گدا بچھا رکھا تھا جس کے سہارے وہ جار پہنے کمالیتی تھی ۔ جب تیز ہوا چلتی تو و و ثین کی حجست سار گلی اور شبتائی جسے سازوں کی لمی جلی آواز نکا لئے ہوئے جسے گئی۔۔

مرمیلندا گدازجهم دانی و کتی جس کی جلد به داشتی دو دول کمول کربندی تحی اوراس ش خضب کا تل تقارکوئی جمیز یا کمال اتار لی گئی تنسل جملی کارگول کواتاللف نیش و سے سکتی ہی ہم اخوشی کے لیات ش بھی وہ

مجمولے والا کھیل بھی اُن کا بے مدلیند ید وقعا۔ ہر میلاڈ ارسیوں سے جیت سے نظے ایک تختے ہر جید جاتی ۔ آدمیوں کی بھوکی فائی کا بیان موجود بھی جاتی ۔ آدمیوں کی بھوکی فائیوں کے درمیان جستی ہوئی وہ اپنی ناگوں کو اس قدر بھیلا لیتی کہ وہاں موجود بھی لوگوں کو ب یہ بنائے کے نیچے بھوٹیں بھی دکھا۔ بھی محلا ڈی ایک قطار منا لیتے۔ انہیں ہر میلاڈ اکو جامل کرنے کا صرف ایک موقع ملا۔ ان میں سے جو بھی کا میاب ہوتا وہ خود کو اس صید کی را توں ہے تا دہ ایک موقع ملا۔ ان میں سے جو بھی کا میاب ہوتا وہ خود کو اس صید کی را توں ہے تا دہ ایک موقع میں ہر میلنڈ اا سے اپنے لیکھے کے تھے ہے تھے ہے تھی سے کر ہوا میں انہوں سے تا کہ دوا میں سے کر ہوا میں انہوں سے تالیا کہ تا ہوئے کی ہر میلنڈ اا سے اپنے لیکھے کے تھے ہے تھی سے کر ہوا میں انہوں سے دوا میں سے کر ہوا میں انہوں سے تا ہوئے کی ہر میلنڈ اا سے اپنے لیکھے کے تھی ہر میلنڈ اا سے اپنے لیکھے کے تھی ہر میلنڈ ا

ا ٹھا گئی۔ نیکن اس آئند کی سرخوٹی تھٹی جھرآ دمیوں کوئی آئی ؛ کی کھلا ڈی اپنے ساتھیوں کی بلزیا زی کے نکا کا ارک فرش براڑ حک جائے۔

مینزک کاند ای کی کی اس ای کیل شراقہ کوئی ہی آوی اپنے پورے مینے کی تخواہ سرف پندرہ منٹوں میں بارسکنا تھا۔ بر میلنڈا چاک سے قرش پر ایک کیسر مینی وہی اور چار تھ م و ورا کی واز ہما وہی ۔ اس واز ہے ہیں وہ اپنے گھنے پھیلا کرچنے کے ٹی لیت جائی ۔ الاثینوں کی روٹن میں اس کی انگوں کا رنگ نبر الگ رہا ہوتا ۔ پھراس کے جم کا نیم اندویر ابد قسمت کھلاڑیں کو کئی کھلے پھلے سا و کھنے لگنا۔ یہ کسی پرسکون مینڈک کے مند جیسا بھی لگنا، جبکہ کرے کی بواستی ہے ہو بھن اور گرم ہو جائی ۔ کھلاڑی چاک ہے گھنی گئی کیکر کے چھچے کھڑے ہو کہا رک باری اپنے شکھ دف کی طرف چینئے ہاں آوریوں میں ہے چکھ ابرنٹا نسباز تھے جو پوری دفار سے دوڈر ہے
کی ورب کے بتے جو پوری دفار سے دوار ایک طریق آتا تھا۔ وہ اپنے جم کو بزی چالاگ سے اوام اور مرکائی رہائی ہے کی جو انٹر کی وفت اپنے پیسلتی کر مکرنٹا نہ چوک جانا ۔ جو سکے وائز سے کے درمیان گر نے وہ اس کے دو جائے ۔

ویمانو یام کابیآ دی د کھنے میں دیا پالا تھا۔ اس کی فریال کی لا یا جیسی تھی اوراس کے ہاتھ بیج ل کیا طرح سے لینون اس کی جسمانی سافت اس کے گفتہ عزم کے بالکل برنکس تھی۔ جبر ہے کر سے کر سے گول والی بنس مکسو ہر میلنڈ اے سامت ووکی پرح لا ہے میں شخصی الگنا تھا ، گراس کاخداتی اڈا نے والے اس کوشد یہ شخت مل کرتے ہر میلنڈ انے سامت ووکی پرح لا شدید شخت مل کرتے ہے۔ ضعد والا نے پر ووکی زہر لیا شدے کی طرح چینکا دنے لگنا الیکن وہال چھڑ انہیں برحا کیو تک ہر میلنڈ انے سے السول بنار کھا تھا کراس کی جیست کے نیچ کوئی اڑائی چھڑ انہیں کرے گا۔

جب اس كا وقارقائم بولميا توجيلو بحي شانت بولميا - اس كالمبيرجير ورُعزم ويحض كا وويب كم بولياتها -

ووجنوب کی طرف اس لئے آیا تھا کیونک اس نے اُڑتی کی پڑی بی کھی کر ڈیا کے آخری کو نے میں ڈور

کونٹ بیا بان میں ایک نوجوان صینہ رائی تھی جوہوا کے بہاؤ کی ست برل سنی تھی ، اور وہ اس سندری کو اپنی

آگھوں ہے ویکھناچا بیٹا تھا۔ لیے فاصلے اور راستوں کے خطروں نے اس کیا را دے کوکٹر ورٹیس کیااور آخر کار
جب وہ ہمانڈ ا کے مے فانے پر پہنچا اور اے قریب ہے دیکھا تو وہ ای اس جیجے پر آئی تمیا کہ وہ وولوں
ایک بی تنی کے بنے ہوئے تھے اور انتا طویل سنر کر کے آئے کے بعد ہر میلنڈ اکو ما ممل کئے بغیر اس کا جون
بے معنی ہوجائے گا۔ وہ کر ہے کیا کی کونے میں جیڈ کر ہر میلنڈ اکی جانزہ ایتا رہا اور اپنے اسکانا میں
کوشار کرنے رہا۔

وجاوی آئیس جیے دھات کی تھیں۔ ہر بھاند اکے بہاں بی شراب کی گاری چنے کے بعد ہی اس کے بور ہی اس کے بور ہی اس کے برق دھواس پوری الرح قائم ہے۔ اے باتی آئی کھیل ہے حد برکاند گھا وراس نے ان میں کوئی وہی ٹیل دکھا کی ایس کے دکھا کی اس کو شدے ہے انتظار تھا ، مینڈ ک کے دکھا کی ایس کی شدے ہوئی شام کے وقت آخر و وسا حت آ بہی جس کا سب کو شدے ہا تتظار تھا ، مینڈ ک کے مدد کا تحییل شروع ہوئے والا تھا۔ شراب کو جمول کر جاو بھی جا کہ ہے تھی گئی گئیر اور دائر ہے کے باس کھڑے اور میں جھٹے کی گئیر اور دائر ہے کے باس کھڑے اور میں جھٹے کے بائل ہر میلنڈ ااے کی جھٹی شیر نی کی طرح سین اگھری ہی جھٹر میں شامل ہو گیا۔ دائر ہے میں چھٹے کے بائل ہر میلنڈ ااے کی جھٹی شیر نی کی طرح سین الگ دی ہو دو دو ان اس نے ایس کے اور دو سیا تھا ، اب و داکی شیخی تو ایش میں بدل گیا ۔ اس کی تگا ہیں ہر میلنڈ اے ان کو وک ، تھٹوں ، پھٹوں اور منہ کی تا گوں کا اب و داکی سیس حاصل کرنے کا اس ف ایک موقع کے گا۔

وبلومقرر وجگ پر پہنچا اورائے ہیر زین پر بھا کراس نے نکا نہ لیا۔ وہ کوئی کھیل ٹیس ، اس کی ذاہد کا احتمان تھا۔ جاقو جیسی اٹی تیز نگاہوں سے اس نے برمیلنڈ اکو سورکر دیا جس کی ویہ سے وہ حسینہ بلناسر کنا جمول

دونوں عاش دوہر کے دفت کرے سے اہر آئے۔ بغیر دائیں ہما کے پہلوسید حالے کو دونوں عاش دوہر کے دونوں عاش دوہر کے دفت کرے سے اہر آئے۔ بغیر دائیں ہما کے دور سے کھوڈ سے کا ادران کا سامان افعائے کی طرف پاہر چار آبار اس کے اس میں ہمانڈ اسے گھڑ سواری کرنے دائی ہوئا کہ ہنی ہوئی تھی ادراس کے پاس موجوں اور سکوں سے بھراا کے تھی ادراس کے پاس موجوں اور سکوں سے بھراا کے تھی طرح کی خوشی سے جہدا ہو ایک تھی اوراس کی تھی اوراس کی تھی اوراس کی تھی اوراس کی تھی کر سے باند دورکھا تھا۔ اس کی آئیس ایک تی طرح کی خوشی سے چک دری تھی اوراس کی شہرائی چال میں سکون کی تھرکس سے جیدگی سے دونوں نے ابناسامان چرکی بیٹے کی لاوکر باند حالے بھر والے باراس مداحوں کی میں اوراس مداحوں کی طرف باند ساتھ کی اوراس کی اوراس مداحوں کی طرف بانا سابا تھو بادیا اور تھرا کے بار بھی جیچے دیکھی تھی وہ بالا کے ساتھ ڈور دیک پھیلیاس ججر میدان کی اطرف بانی ہوئی وہ بان میں آئی۔

جرمیانڈا کی رخعتی ہے پیدا ہوئی مایوی اورا دائی مزدوروں پر اس قدر ماوی ہوگئی کہ ان کا دھیان بٹانے کے لئے بھیز پال اندیڈ کہنی کے فتھین کوجمو لے لکوانے پڑے۔ انگریز مالکوں نے وہاں کا رکتوں کے لئے ہیرا ندازی اور نیز مازی کے مقالے شروئ کروائے تا کہ والوگ وہاں نٹا ندیازی کی مثل کرمکیں۔

یہاں تک کہ الکوں نے می سے بنا کھلے مُند والا ایک مینڈ ک جی اندن سے درآ مدکیا نا کہ بھی کا رکن لوگ سکے اچھا لئے کے بُخر میں اہر ہو مکیں ، لیکن یہ بھی چڑ ہی ہنتھ رہ می دیں۔ آخر کا دیہ بھی کھلونے انگریز منتظم کے - کان کے احاسلے میں ڈال دینے گئے جہاں آئ بھی شام کا اندھیر ا ہونے پر انگریز لوگ اپنی آگا ہے شاہ ورکر نے کے لئے ان سے کھیلتے ہیں۔

\*\*\*

# مینٹ جان اروائن آئرش زبان سے ترجمہ جھماسلم

#### مه فین مدفین

اگر چاڑی کے گرے جازوا شنکاوقت اڑھائی ہے کا تقاءای جی ترکت کرنے والے کا فی وہ سے گر جا جانے والے کا فی وہ سے گر جا جانے والی گلی کی گڑ پر جنع جو کر اس کا انتظار کر دہے تھے۔ اڑی کا گھر اس گلی کے سامنے تھا اور بیل جنازے کا سفر چند کا نیوں کا تھا۔ یہ جمع بسمایوں آئی کی آبا و بیس باور پہاڑیوں کے لوگوں اور کھاڑی کے جنازے کا سفر چند کا نیوں کے لوگوں اور کھاڑی کے ان چھیے وال پر مشتل تھا جب الی کی والی ہے وہ اس کرتا ہے اور پھر یہ بات تھے ہے کہ اندو بنا کی کی بات کرتا اور پھر یہ بات تھے ہے کے مسائل کی طرف کھوم جاتی ۔

جان اپنی نے جو دیلیشا نوجانے والے مڑک کی طرف ے آر با تھا دیمز اوبارا کوآ وا زلکائی۔ "کیے بوجیر؟"

جیز طران و لیے پیکے جموا و بارائے مانی کی طرف مزکر دیکھا۔ "گذر ری ہے سر ڈھٹا ہے" جواب طا" تم کیے ہو؟"

" آ وابرائيل \_ فدليا الري كاسون كر بيت و كاون ي

" کی کہتے ہو۔ یں سے تب سے جانتا ہوں جب وہ اتی ہوئی گئی" ہے کہتے ہوئے وہ اپنے ہا تھ کھٹوں ایک اپنے ہوئے وہ اپنے ہوئے اس کے پاس" البو لئے ہوئے اس کے باس" البولئے ہوئے اس نے نظر الفائی اور جان میکٹر ک کوآٹا ویکھا" جان ہے ہو؟ "اس نے کہا۔

یو ہے کول چبر ہے اور چیوٹی جیوٹی چکتی آگھوں والاسکار کے مندے دھوال چیوڑ تے ہوئے اس کی طرف برد ھا۔

"واقتى بهدد كوكى إحديث الى في او باراكى إحد كاجواب ديا-

''میں نے حمیس میلے کی منڈی میں دیکھا تھا''۔ مانی نے کہا''لیکن تمہاری نظر بھے پرٹیش پڑی۔ جانور مصر میں میں م

المحيون على عليا"

"بال تحبك عي ربا\_ زياده بحي ل كنة حضا وراب كم بحي"

" حميار سياس کي جمونا چيزا تھا۔ بک گيا؟" " ننجيس مول کم نگا۔۔۔"

"اوبارائياس كياز وكويموااوركما"جازب يآت بوسس في الكيك مجمانا؟"

مینکار گرے نے مڑک یا رکھر کی طرف نظر دوڑائی جہاں متوٹی لڑکی کا جناز ورکھا تھا۔ '' فیر''اس نے کہا'' عمراق میال نیک کی مففرت کی دعا کے لیے آیا تھا۔ منداہ س کی روٹ کوسکون بخشے!'' '' تینوں نے اپنے ہیت سروں سے اٹھائے'' جناز و کہنے ہے اٹھے گا؟'' اس نے پوچھا۔

"باعدة الرحائي بيكى مورى تنى" بالنى فى جواب ديا" ليكن مراطيال بور موجائ كى - يقيناه البحي قراك بلغاست بحى نيم كنيم كني موكى اور دري سي بحى كاروستول كالشكارب ال كو وَيَنْ مِكَ تَمْن أَوْ مَعَ عى جائيں كے"

'' لَکُنَا کچھامیای ہے' جیمز اوہارائے کہااور پھر اس نے میکٹر ک کی طرف مز کر کہا ''حمہیں وہ پھڑ ا جا ہے''

مینکرگ نے تھوڑے ترباکو کی لبی تھی کا ایک کلوا وائٹ سے کانا اسے بکندوم چبایا اور پھراس کا پیلا رس موک کنارے تھو کتے ہوئے کہا'' ہوسکتا ہے اس پار بھی قیمت تمہارے اندازے سے کم اور بھر سے صاب سے زیا وہ ہو؟' م

مانی ہواا" میں نے خوداے سندر میں جانے سے میلے دیکھا۔ وہ کیے بنس ری تھی اور فوش کیاں کر ری تھی اخدا یا ہم سب کوالیک موسد سے بچانا"

"ا وراس کی تفش و حویز نے میں کتا وقت لگا!"

"پان"

"و والخيس ڈو ہے وائی جگہ سے لی" مانی نے ایک واستان کوئی طرح ، پر انی کہانی سنانے کے انداز جس بات جاری رکی ، " جمراتہ کہنا ، ول نفش کال جانا ہی ہو تی بات ہے"۔

"بال"

"ووا و نیچے بیٹ اور لیے کوٹ والا کون ہے؟" میسے قیافر اک کوٹ پہنے ایک تخص نے وروازے پر وستک دی مائی کے ساتھ کھڑے ایک شخص نے ہو جھا۔

"میں نے اے پہلے بھی تیس دیکھا" مائی نے جواب دی۔ 'میرا خیال ہے کوئی نوواروہے۔ جیمرتم اے جائے ہو؟" " نیمل" اوبادائے جواب دیا۔ "شاخرترین سے آیا ہے۔ ڈاک کی آئی ہے۔" اور سے پیٹرک میکرا تھ بھی ڈاک کی گاڑی کے ساتھ آرہا ہے"

" إلى يمل في ريعى ب يمل اور فوله مورت ب- يجيئ علوم نيس تفاكه وواتن اليمي مناعري يمي كرتي نقي "

" آ وا ورسر کا دي ملا زمت يش تحي "

"ا خبار بی تکھا تھا کہ ووا کی بہت قاشیاری تھی اوراس نے ڈیری کے سکول بی بہت زیادہ انعامات جیتے۔ لاز مااس کی تربیت پر کافی فرچ آیا ہوگا"

"إن و الوب ليكن اليس اليس الما كا كوني الموس ليس"

" بان اوراس سے بیدیا ملت بھی ما شنآتی ہے کہ بچوں کواتی او ٹھائی پڑئیں نے جانا جا ہے" ور واز سے تک آئے دونو جووانوں کو، جن میں سے ایک نے قیمتی پجولوں کا بارا شار کھاتھا ، فوراندی کمریس بلالیا تمیا۔

" إخدالاس باركود يجمو" جان ايني بولا" كاني فيتي بوكا "

"باں اور یہ دونوجوان وائی۔ایم۔ی۔اے ۔ آئے ہیں۔الا کی ان میں ے ایک کے ساتھ بیای جانی تھی۔ شہیں میں مطوم ؟"

"المادوراك كالم كيا بي؟"

"مرا دال جاس كام ميك كريكن ب"

"96 AT"

" إلى - اس كے ليے بيصدمنا قابل برداشت بوكا! - جان يمكارك يجز ب كے جديا وَدَرُ وَلَ شَكَالَكَ اللهِ اللهِ الله و كيا"

"- et- Ut"

"میرا خیال ہے بھی کی کیٹولک بھی پھول تیجنے پر رضامتد ہوں کے۔" جان مائی نے کہا" سمج ہے موسط کے موالے میں منافقت تھیک نیس آتے کیا جو تم جھے اس رقم کی پیشکش کر و گے؟"

ا و بارا گروپ سے مجھ دور آیا اور پھر تمبا کو کے رس کی پھیاری چھوڈتے ہوئے ہولا" ورا ممل علی بیسوی رہاتھا کہ آیا تم بیرقم تیول کرو مے؟"

جہاں تک میر اتعلق ہے می حمیس یا فی پونڈے نیا دوئیس وے سکتا۔"

" بہت یونا مجمل کے ایک افراک کے ایک افراک کی خاتر انہیں'' " بہت یونا مجمل کشاہو گیا ہے ''او ہارائے جمع کی طرف و کھے کرکہا ''میر اخیال ہے کا فی پونا جناز وہو گا'' " ہاں کیکن میں نے اس سے زیادورز سے جناز ہے دیکھے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کو چریک کا جنازہ ۔ حمیمیں یاد ہے؟ ووڈیز دوگنا تھا''

"إن واقعي تقريباً أيك ميل لما!"

كمركا دردا ز وكحلاا ورچندلوگ اندر كئ

"جنازوا تصفوالا بي التي في كها -

" آوا مذا سي کا جائي جو سائل کا سفرشر و ع جو في والا ہے۔ اب وہ قبا مت بحک سوئے گی!" " واقعی ۔ واقعی ؛

"میں جہیں چھوٹے پچڑ ہے کے جھے یا دُنڈ دول گا '' دیارائے کیا تب تا پوسفان کے پاس سے گذررہا ا۔

" آوخدادی کی مفترت کرے" سیکارگ دسراور سے پر مطیب کا نشان بناتے ہوئے ، برا برا ایا۔ " میں جے یا دَیْرُ دَی شَلْف سے کم نیس اول گا"۔

"من في إدُهُ عن إدائين وعلا"

الهم قيت رئيس طي المرجو إفظ وال الكال على على المعالم"

" تبارے ماتھ مودے إن کی کما مشکل ہے"

"اليانيل ما نورجواني يسم مايوز هايوكر، اجمانيل!"

" 2 5 1 5 5 - - 1 3 1 7 7"

ومنهيس ومد

"جنازه قبرستان تکی پیکائے۔ میٹونی کے شراب خانے پر آجا ۱ ۔ وہاں بات کرلیں گے" شدید بلد ملہ

### فروغ فرخ زاو منظوم ترجمہ: پرتور دہیلیہ

## تو آفاب بن کے جھا گیا

ذراميده كيلف روبیارید که براوردول بلمل کے بہدرہاہے سلار كدسركش وسياه ساميير فيجمم كا اسيرة فاب بوكيا بيكس الرح ورابيده كيكو تمام زندگی مری تباه مو کے دہ گئی مَّرِشْرِ ارْ آرز و جُصافحائے این دوش م ليے چلے ہے اوج م بلندیوں کے جال کی طرف عظیم رفعتوں کی موج پر بدد كورة كدر اآسان كيها جمكاا عاب تورثورة وكليا تو آیا تھاتو کتنی دورے سلطنت فطرے مرزمین نورے يكيا غضب كياه بنعاديا مجم عاج كى بلوركى، با دلوك كى نا وُرِ تومیری جان اب ذرا ہو لے کے چل جھے شعر کے دیارتک ہور کے پڑاؤیر

توپُرمتاره راستول پہلے چاا جھے ستارول بباديا جمع ذرابيد كيلف یں پیٹ رئی ہون وق کے ایال سے اوراب ستار ب چن ربی بول بیس سادہ لوح سرخ مجھلیوں کے تال ہے اس سے پہلے تنی دورتھی مری زمیس آ ال كفرفه بالغنل ب براب ترى صدا دوباره سري بول يس فرشتول تحرير سفيدي صدا فراميسوي تو كبال بيني كني بول <del>م</del>ين پېنچې گڼېول:ما په کېکشال بد كهكشال ب جاودان وبركران اوراب كان بلنديون بيآ كے بين بم جھے ڈبود نے شراب میں لپیدو نے بیاری طناب میں طويل رات كفساب مي شاب کے جنون میں جؤن کےشاب میں تخرجيجة جهوزكرندجا يحطلوان متارول يتصعيدانه كر ذرابيه وكيلة كشمح شب

پگمل کے بہہری ہے سطر ح مری ساو آئھوں کی صراحیاں تیری گرم گرم اور بیل کے تحر سے ابالب ہوگئی جس اب شراب خواب سے نظر تو کرتو میری کا تناہ پخشق پر مرے جہان شعر پر تو آئیا ہے بن کے چھا گیا تو آئیا ہے بن کے چھا گیا تو آئیا ہے بن کے چھا گیا

(ويوان تولدي د كررعنوان تقم: آلاب ي شود)

## وہ کس کے ساتھ ہے

بی خواب ہے بیزخواب ہے

منور ہے وہ خینہ ہے

مرم کرم رہت پر

تیز چنچالا تی دعوب بیس

الک جونبارد کھتا ہے وہ

میری بینگی زلف ہے

میری بینگی زلف ہے

اوراس کے جسم کی او نے دِل فزا و مشا

کہ آ مان جھک گیا ہے اس کے جمم پر اورای کے ہاتھ نے مزم زم ریت پر سیپول کے درمیا ل اک بہید باتان لكيرجي كينج دي اس سے بیار ہے جھے،ای کی جھوکوچاہ ہے واندجا بتائ جين نوركو کھیت جیسے چا ہے ہا دکو ناؤجيسي عموج كو بازجيے جاہے اوج کو اس کی جھ کو جاہ ہے ،اس سے بیار ہے جھے ا بی نیم باز آگھے میں شکستدول میسوچتی ہوں اب کاش برے بازووں کے درمیاں مير ب پياري گرفت يس عین اُس سکوت میں، ساتھ اُس غلوص کے مير كيسودل كرمائي أك كمرى كه جب مراجوان وتشنتن بدن تماجذب كرربا تخي لطیف بارشول کے درمیان يوجانا توفائ يوجاناتوفا تا كەكوئى جىم دومرا آنے والے وقت کے جوم میں

رنگ وبوے تیرے جم کے

بهره ورشعوسكه، باخر نديوسك تا كەكونى دومرى، آشارى E 67 - 17 2 مخنور ہو کے بیارے کروٹیں ندلے سکے تیرے دل کی دھڑ کئیں ڈین عظم تیرے دل کارا ستہ ندد کھیاہے ا پی نیم بازا کھے۔ خشدول بدو يحتى مول ين كيموج آب كيطرح وورمونا جار ہاہے تو ہمبر کے کنارزارے ا ورافن پانو رکی لکیر بن کے کھو گیا ہے تو كوك كسطرح يعشق كو بند جاووال ش لے سکے کیے بوسول کن لیوں سے بیارکواسر کر سکے سمس گھڑی ہیں کن شبول ہیں اس کوقید کر سکے می*ں کوئی جار*ہی ہوںاب ونت کی طرح فصل کی طرح اك شكسة شيائ كالمرح چیتوں پڑی تجھلتی برف کی طرح ييهو چتى بول ، ودېخى عاقبت اى طرح جوم ساييا ئتارش الكيكبندو حقيرسائ كيطرح

موجائے گافتا۔ موجائے گافتا کن پروں سے اڑکے جاشے کوئی دور بخش اور دفت کے زوال سے اور کیسے آنسوڈ ل سے دفت کی تیز وٹھ آ کھے پراک دیٹر پروہ ڈال دے اور کس طرح سے کیے بخش کو بازدؤں کے زور سے بند جاددال میں باعم ھے لے بیڈواب ہے میرخواب ہے مختور ہے دہ نیند سے

گرم گرم دیت پ

تيز جِنْجِلا لَى دعوب مِين

( و يوان : امير رعنوان تقم : إكدام است )

## بعدم نے کے

موت ہمی آجائے گی اک دن ضرور
جب کملی ہو گی گلتاں میں بہار
سردیوں کی آخوں جماتی برف میں
یا خزاں کے پُر سکوت آبنگ میں
موت آئی ہے وہ آئے گی ضرور
میٹھے اور کڑوں فوں میں ایک دن
عام سے بے نام و بے معرف سے دن
آج اور کل کی طرح کے ایک دن

اور دھواں ہو جانیں گی جیمیں مری سرد مرم ہوں گے میرے مرخ گال اور اٹھا لے جائے گی باغوں میں نیند میں وہاں ساکت بڑی رہ جاؤں گ

> فاک آب کہتی ہے آ جا میرے پال لوگ کیجا ہیں کہ کر دیں جھے کو فن مین ممکن ہے جو عاشق نتے مرے شب کو میری قبر پر رکیس وہ پھول

اور مری تیرہ قبی کے سارے راز بعد میرے وہ بھی کھو جاکیں کہیں اور کتابوں، کاغذوں میں کے بیک نا شناس جیکسیں پناجیں ڈھویڈ لیں

بعد میرے کرے میں آئے کوئی یاد کو میری لگائے جان سے آئے گا وہ میرا تکس آئے گا وہ میرا تکس یا مری تھوری گائی اور بال

مپھوڑ کر ان سب کو میں باہر چلی جو جو نے گا ہو جائے گا کھنے کے گا کھنے کے گا کھنے کے گا کھنے کی طرح کے گا دوج میں کھو جائے گ

بھاگتے ہیں روز و ہفتہ ماہ و سال

اور جھے آتا ہے ہر دم سے خیال

اور جھے آتا ہے گرتے آنگار

تیری آنگسیں خود بی پھرا جائیں گ

جب زمیں میرا بدن

وہ بھی آخر خاک بی ہو جائے گا

تیرے دل کی دھڑکوں ہے دور پھر

خاک میں جڑو زمیں ہو جائے گا

اور پھر ایان و باد و آتائی۔

نام بھی دھو دیں گے لوح سٹک ہے

اور بھی آزاد نام و نگ ہے

اور بھی آزاد نام و نگ ہے

(دیان:عمیاں،عمان کھم بعری قبر

اور بھی آزاد نام و نگ ہے

اور بھی آزاد نام و نگ ہے

(دیان:عمیاں،عمان کھم بعدی)

#### آرزو

ایک ہنڈی کے کنارہ میں کاش

میزہ و کاہ کی آخوشہو ہوتی

تو جب اس راہ سے گزرا کرتا

میں ترب جبم کو چوا کرتی

کاش چواہے کی جسی کی طرح

دل کی آواز بنایا کرتی

اور جبولے میں ہوا کے جیمی

تیرے دروازے سے گزرا کرتی

ہ ں اس صورت خورشید بہار تیرے دروازے ہے چیکا کرتی اور د اوٹ سے ریشمیں پردوں کی ترب ریک تری آگھوں کا دیکھا کرتی یزم روش میں تری کاش کہ میں فرق کری میں فرق کو میں فرق کو تا ہوتی درد آمیز صدائے شب میں درد آمیز صدائے شب میں موتی فوالی ہوتی جامِ شرالي مدائے شب مستي خوالي درد آميز ستى و حیرے چبرے سے بنی سے تیری هیدئ دل مرا جمک کرنا اور پار کی برن پر میر۔ ہاتھ تو بیار ے پھیرا کنا اور پھر برگ خزال کی صورت چاھ کنا اور پھر برک و اور پھرا کنا اور یا شیج کے انگر تیرے شور اک والد پیدا کنا شور اک والد پیدا کنا کاش اے عمر کی دیوی تو نے اور مرسد شعر کے کاشائے فعلہ راز کو دیکھا ہوتا (ويوان: ويوارز متوان تلم: أأرزو)

اے ستارہ کہ آسان پر سے تم مسلسل اشارے کرتے ہو ایر سے بھی بلند ہوتے ہوئے و کھتے ہو ہماری دنیا کو میں یہاں رات کی خوشی میں ریزہ کرتی ہوں اُس کی تحریریں تم ذرا ی مدد کرد میری میں بھی دائن ستاروں سے بجر لول ا ہے ول سے نہ ہو وفا جس میں ہے کرانہ فریب بہتر ہے ایسے خود مین آشناؤں سے زیر کانہ روش عی بہتر ہے اے مثاروہ ہی کیا سب کہ جھے خوامشِ نفد و طرب ند ری اے متارہ ہے کیا عبب کہ أے مجھ سے الفت مری طلب نہ ری جام ہے سرتھوں ہے، میں تجا پڑھ ربی ہوں اب اس کی تحریریں جائتی ہوں کہ جھ کو ال جائیں أس كى الشت كى سارى تصورين انے ستارہ سمہیں یا ہوگا کے مگار ہیں زمیں

#### آغاز محبت

كيول ند بو ابتدائے الفت ہے گرچہ انجام کی خبر ناپید جھ کو انجام کی نبیں روا یں یہ القت عی میرا حامل ہے ضيس ۋرتي اس سابی سے میں شیس ڈرتی بیرے برساتی ہے نمی شب کی دانت سادی گزر بھی جانے اگر اُس کے چواوں کی یاس رہتی ہے كاش مين تجھ ميں يوں اا جاؤن لوگ ڈھویڈی مرا نگاں نہ لے روح سوزان و آو گرم مری مير نغول ميں ہر جگه كونج کاش میں اس کھلے دریجے ہے اپنے خواہوں کے زم ریٹم میں روشیٰ کے سبک پروں اڑ کر سرمیہ خاک سے گزر جاؤں زندگی ہے کی درکار ين الما جاؤل الحجم من تو محمد من زیرگی کر بڑار یار لے تو ہر اک بار میں ہی ماگوں موج اک جھ ش ہے جو اک وریا اس کو پوشیدہ سس طرح رکھوں یے کراں ہو اگر توانائی تب كبيل دل كا حال يتلاؤن

تھے سے لبریز ہول، یہ جائتی ہول

دشت و صحرا میں دوڑتی جاؤں

مون دریا ہے جاؤں

مون دریا ہے جا لیٹ جاؤل

تیرے جا لیٹ ہوں یہ خواہش ہے

ریت کی طرح ہے کھر جاؤں

تیرے چروں ہے رکھوں سر کو

تیری پرچھاکیں ہے چیٹ جاؤں

کیوں نہ ہو ایتدائے الفت ہے

اور انجام کی خبر ناپیہ

گیو کو انجام کی خبر ناپیہ

گیر اضا ہے

#### اعتراف

سعی ناکام کر ربی ہوں بیل حال ول جھے ہے آشکار نہ ہو حال دل جھے ہے آشکار نہ ہوں ناز سے جب پلک جھکاتی ہوں دل کی ہے نابیاں چھپاتی ہوں دل کر قار خواہش جاں سوز دل گرفآر خواہش جاں سوز چانہ مرک خدا سے ہے پارسا بن سکے سامنے تیرے دید و توبہ کی بات کرتی ہوں دید و توبہ کی بات کرتی ہوں

ي طا را نہ کا کھے ليا میرا دل او زبال کے ساتھ نہیں یں نے جو کچے کہا وہ جموت تھا سب خواہم فی کیے علاؤں Sec 13 18 19 18 18 میری باتوں ہے صاد کتا ہے کویا خوابش مری زبان تیری مختلف دو جہان ہیں دونول تو نے شاہر مجھی سنی ہو ہی بات "نا" میں مورت کی "بال" ہے پوشیدہ اپی کروریاں چمپائے کو ان طریقوں سے کر کرتی ہے آه شي يهي جول ايك عورت عي تيري چاهت ش مارتي پر و بال جھے یہ مرتی ہوں اے مرے "معصوم" دیکھتی ہوں میں تیرا خواب وسال (ويوان: ديوار رعثوان تقم: احتراف) **ተተ** 

لیافت رضوی سندهی سے ترجمہ: شاہد حنائی

## دوپېرول میں کیٹی یا ت

يكانى آخرى كولى كاليسب

یرف دی کھ کرئیں نے سمجھا کہ میری میت ہا تے والوں کو پانی پلانے کا بند ویست ہو رہا ہے ، گرمیری جیرت کی انجان رری کہ ووا وی ، جس کی گرون جمکی ہوئی تھی ، جس کی پیٹ پروہ بلاک رور ہا تھا، وہ میری جا ریائی کی طرف بڑھا ورپور سے کاچ را بلاک میری جا ریائی کے بیچے دکھ کرچلا گیا۔

المان کے تکن پر غرول کی مانند میر سے کا نول سے گرانے سکھا در یا ہے ہو یے شور وقل میں جھے محسوی ہوا کہ یہ ف کی شند کے سے آ ہت آ ہت میر کی ڈیال چھٹے گئی ہیں۔ میں نے کروٹ بدلتا جا تی لیکن ہرف نے
میر سے بدن کوجا مدکر ڈا لاتھا۔ اگر چرمیر سے ہونٹ بند تھے ، گیم بھی میں نے کہا: " بھے جش کی شرورت ہے۔" محریر کیا ہے کی نے بھی ندنی المال نے بھی ندنی۔ با با اندرواقل ہوئے تو نمیں نے بنا حرکت کیے ہی و کھیلیا کہ بابا کے نظے میں اُن روئی وہا ڈیں مگل رہی تھیں پچھا آسو بابا کی آنکھوں سے نگل کران کی ملکئی ڈاڈٹی میں سور ہے تھے۔ اگر نئیں اشک ہوتا تو شایداس رف اوران دہانے ں کی بناہ میں ہوتا۔

جب ميرا جناز وداست پر پہنچاتو در وداور کلے کے ورد کے درمیان الوگوں کے مند سے اُن کی باتیں اس کرفیس پر بیٹان ہوگیا۔ جھے کی بھی ٹوئ کے کا رہا ہے انجام دینے کا شوق قبلی نہیں تھا۔ ہیرا آخری سالی کا انتجہ آچکا تھا۔ سوچا تھا کراپ کوئی ڈ ھنگ کی طاز مت کر کے ایاں اور بابا کی تکلیفیں اورڈ کھ بانوں کا۔ بھری قبیل کے ٹوجوان اپنے فوا پ افور ڈنیش کر کھتے ہیں۔ یہ بات نس اس لیے کہ رہا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں اور کنرموں نے جھے بیٹین والویا تھا کرنیس واقعی مرچکا ہوں اور جھے بھی یہ بیٹین ہے کہ شہیدلوٹ کرنیس آتے ،

قبر میں آتارے جانے تک نیس خاموش ہوں اور ضنے میں ہوں مطیش اس باست کا نیس ہے کہ نیس مر چکا ہوں و تا کا میں ہے کہ و دسب میری موسلت کو بھی استعال میں لانے کا سوئ رہے ہیں۔

لحد کا وہانہ ڈھائے جائے سے قبل نیس نے اس اندھی کو ٹی کوا کیک نام وینا جا ہا، جس نے اک جیون کی واستان تمام کرڈا ٹی تھی میکر نسل تیزی سے تم شکے وہنے لگا اور نیس سرف انتا بھے سفاموں کو ٹی آ دی ہے بھی جس بازار نیس ہوتی ہے۔

قبر تعمل ہونے تک جھے پائی نہ بھل سفا کر میرے شہر پر کون ساسوسم چھلا ہوا ہے۔ میٹ چیٹ چیٹ جیٹ

## ار شاد کاظمی سندهی سے ترجمہ بنہیم شناس کاظمی

# آئی بینک

انبیس خاص محلول جس رکھا گیا ہے

کردہ بھول سکیں

کرانہوں نے کیا کیا دیکھا

دوکتنی در کھلی رہیں
اور کئی در بر بند
اور کسے جا ہا

اور انبیس پھر سے کھایا جا کیے

واگنا مونا

وزیکنا ہونا

دیکھنا ہے جا بنا اور خواب دیکھنا

آثم ناتھنشاہی سندھی سے ترجمہ:ابرارابڑو

أظم

#### وارث شاہ پنجانی سے ترجمہ:رانا سعیدووشی

# شکوه کردن ملکی ، پیش چو چک

ماں نے بھانپ کے بیر کے شوخ دیے ہے، آگے یا پ کے سب اظہار کیا اوٹا قبر ناموں یہ مبر صاحب، بنی بیر نے جگ بیں خوار کیا

طعنے ویتے ہیں امر، وغیر سارے سارے دلیں میں خک نظار کیا رولی لاج بیال براوری کی، کیا بیار ، چرواہے کو بار کیا

میں نے ڈاٹنا کہ ہوت کے ناخن لے میر سساتھ بھی پیٹم کو جارکیا اعت بھیج اب ایسے چروا ہے پر، جس نے عزت کے ساتھ کھلوار کیا

الی بنی کوگڑ سے میں گاڑ صاحب، وائن لاج کا جس نے تار تارکیا چلتی کر گھر سے بے شرم بنی، جس نے رب کے آگے گنبگار کیا

وهائی، ایک اولاد سے میں صاحب! والدین کوجس نے شرمسار کیا وارث شاد کی بات بھی دھیان سے سن، اللہ باک نے تجے سروار کیا دار کیا

یشری ناز پنجابی سے ترجمہ: زاہد مسعود

# تنكين لفافے ميں بند دلاسا

بندافائے کے اگر ر تا زودوروں میت خوشبو میں نہایا اس کا خوا کمال فریب کاری کے ساتھ جب مجھے ملا میر بے دل کے تا ریک آ مان پرستار ہے گئے گئے میں نے سوچا کہ جو نے الفاظ جو فرجی سہاروں کے ساتھ بی تی فرجی سہاروں کے ساتھ بی تی رتھیں گفتگو کے ساتھ بی تی

حقیق بیا وا «خیابی سے ترجمہ: عامر عبد اللہ

## میں اک پیڑ ہوں

نظریں پیادگی ڈالے
میر ہے من کی بیال بجھائے
میر ہے من کی بیال بجھائے
میر رہ کے لگائے
ہیاد ہے گئے لگائے
کیا ہتلا ڈن
اس اک یو عرکورس رہا ہوں
جومیر کی پوروں میں اُرز ہے
جومیر کی پوروں میں کر دوڑ ہے
جومیر میز کر ہے۔

احد دین طالب پشتو سے ترجمہ: سلطان فریدی

ازل ہے ہیں اک محبت نہ ہوتی اگر ہوتی تو ساتھ فرنت نہ ہوتی

سیہ چیم نے کر دیا پارہ پارہ دکھاتا میں دل، گر عدامت نہ ہوتی

یں جگرانا برگز نہ کرنا کبھی پھر جو پہلو میں راحت کی عادت نہ ہوتی

یں جمرال کی ہدت سے واقف نہ ہوتا جو دیدار دلبر کی رغبت نہ ہوتی

یں کب سے شہیدان فرقت میں بھتا ابل تھ کی مہلت عنایت نہ ہوتی

نہ ہوتا ہے طالب کا جاسہ بھی دائی جو دائم محبت کی تجمت نہ ہوتی شہر شہر

عارف تبهم پشتو ساز جمه: سلطان فریدی

تحشكش

مير ئدل اور مير ئد نهن كودرميان ايك بجيب ى تفكش جارى ہے ميرى بحبت كے بارے بش مير اذ بهن كہنا ہے "بيد يك طرف ہے" اور دل مير اجواب ديتا ہے " منبيس ابيد برگز الي نبيس"

#### شورا\*

چک ربی ہوں فطرت کے رضاروں پر شیم کی طرح

ہاتھوں کی ریکھاؤں بین تنویر دکھائی دیتی ہوں

ونیا کی وحشت بین بمیا ہوں بین روثن رگوں کی

حوا بن کر ہائتی آئی آم کی تنجائی کو

جڑک و جدل کے شعلوں بین تمیں امن کی فاشتہ کہلائی

ہڑک و جدل کے شعلوں بین تمیں امن کی فاشتہ کہلائی

زیست کے اگلے موڈ پ شوہر کی شگت کو ساتھ لیے

زیست کے اگلے موڈ پ شوہر کی شگت کو ساتھ لیے

خوں کے روش ستقبل کی مشحل کو ہاتھ لیے

علمت کی ناریک فضا بین مہرووفا کا پائی لیے

ظلمت کی ناریک فضا بین مہرووفا کا پائی لیے

فور کروں تو ماں ہوں بین جنت قدموں کے نیچے ہے

زیروں کے نو کیلے شکریزوں سے ابولہان ہوں بین

و ریموں کے نو کیلے شکریزوں سے ابولہان ہوں بین

<sup>\* &</sup>quot;سودا" پہنٹون قبیاوں کی ایک پرانی رہم ہے جس میں آئی کے جدنے میں قاتل کی بھی یا بی ہے معتول کے خاندان کا کوئی شخص تکان کرنا ہین آئی کے جدلے میں اڑک د کی جاتی ہے۔

احماس کے ہر اک موڑ یہ تورت خود کو جلاتی آئی ہے صدیوں سے عورت نے اس عزت میں بی عظمت بائی ہے د کارسکے میں مال کی ساتھی ہوں ، یا ب اور بھائی کی عزت ہوں م ایک اند سے قانون کے ماتھوں ظلم جہاں کے سبتی ہوں جب لل كرت برباد كرت محرود ہے كا بے حال كرت تب جان کے لا لے یو جا کی جمالی جوموت سے ڈرجائے پھر عالم ہو تنمائی کا اور خوف ہو جک بنسائی کا پھر عقل ٹھکائے آ جائے ہو فکر سبی کی رمائی کا بے بس ہو کر عزت غیرت سب کھے ہی جملانا بڑنا ہے بٹی بہن کو "شورا" کی سولی پر لاتا پڑتا ہے كيابدانجام بورت كا "شورا" كي نام يد بل جائ کیا ایبا بھی ہوسکتا ہے وہ ظالم لو نل جائے الورائب نام جہالت کا رسوائی اور قیامت کا یا سے کو تھے ہونؤں پر رفصال کوئی حرف شکامت کا کیا اس تبذیب کے لوگوں کا اس رسم ید دل بھی نبیں جاتا شرمندہ ہو کر سورج بھی جب واقت سے پہلے واحل جائے

\*\*\*

الشریشک برز دار بلوچی سے ترجمہ: واحد بخش برز دار

## كاروان مراد

محوخواب بیں وطن زا دے تمام لوگ پُپ کے محصور نے میں مورے ہیں نە كوئى لورى نەكونى نىمەئىشىرىي نة ميرونا اميري كاكوني احساس نهلذ كرؤهم دورال كاروان مرادح كياب كبي ئے کی نواما نمر پڑ گئی ہے وطن مح خواب ہے یا رو! خرومتدو! اللم كارو! بيكرال خوالي حبيس مبارك بو الرجيكل ندجاني حمس فرعون مس قارون کے آ محیر بھیو درونا ہے \*\*\*

منیریادتی بلوچی سیز جمه بشرف ثباد

## ڈھو**ل بتاشوں کا انجا**م

الله المحل المحل المحل المحل المحام و بين المحام و المحمود المحمود المحمود المحل ال

ا مرجری کھائی میں کافی دور جانے کے بعد توجوان قاعی نے اپنے ساتھی بوڑھے قاعی ہے سر کوئی کی دکوئی آواز تنی تم نے ؟ بوڑ صا قاعی ڈک تمیا۔

"کیاہوا" آئی نے تو جوان قامی ہے ہو جھا اور پکھ نیکنے کی کوشش کرنے گئے۔ وہ دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے ۔ دور کش ڈھول بٹاشوں کی آواز آ ری تھی۔اگست کے مبینے کی آخر کی عشرے کی فخک داسے تھی۔

سارا جہان خاسوتی کی بانہوں میں سٹ کیا تھا۔ می صادق سے پہلے چلنے والی شفدی ہوا ووردراز کی
آوازوں کو کھی بھارکرا ہے واسمان میں سیٹ کرلاری تھی۔ دونوں قائل ڈھوٹی بتاشوں کی آواز سائے سن کے
سے وہ جائے کی کوشش کرر ہے تھے ہے آواز کہاں ہے آری ہے؟ ۔ جا ند کا لے مہیب پہاڑوں کے جیجے آوال

ٹوجوان قائی نے مدیمی نبوار کے ہوئے کہا" ٹاید کش ٹادی کی کوئی تقریب ہو" "ٹاید" اُس کے بوڑھے ساتھ نے اُس سے تیاک کرتے ہوئے کہا گر پھر پھے موج کے بولا" ہم بہت دور لکل آئے ہیں۔ آئی ہائی کوئی گاؤں یا آبادی آؤٹیس کے شادی ہوری ہو؟ .... میں ان علاقوں سے بخوبی و افت ہوں ہے بخوبی و افت ہوں ہے بخوبی و افت ہوں ہے بال گل و افت ہوں ہے بال گل و افت ہوں ہے بال گل ہوں گئی ہ

پھرووآ کے بیز سے گے۔ اب وہ ایک ڈھلوان میں چل رہے تنے۔ اُن کے بیچے ایک پہاڑی سلسلہ پھلائوا تھا جبکہ سما سے ایک تا دیک ڈھلوان اور ای ڈھلوان کے آخری سرے سے ڈھول بتاشوں کی آواز آری تھی۔ اب بیآوازاو ٹجی اور صاف صاف آن کے کاٹوں میں پڑری تھی۔ دوٹوں قاہموں کے تقدم اُسی جانب اُٹھورہے تھے۔

ڈ حول بٹاشوں کی اُواس کرنے والی آواز پہاڑیوں اور ڈھلواٹوں کے درمیان ایک جادوئی ساں باتد مد رئ تھی۔ایک کھے کے لئے و وفراسوش کر پہلے تھے کہ و والیہ آدئی کو مار کر اُس کی لاش کھائی میں پہیک پھے میں۔ڈھول بٹاشوں کی آواز قریب ہوتی جاری تھی۔ وہ دونوں زک کئے ۔ٹوجوان ساتھی ایک بار کھر کہتے لگا۔ "میلیں وہاں یائی بھی فکیں کے ۔دوجالی (بلوچی اوک رقم ) بھی دیکھیں کے۔"

"میرا بھی میں خیال ہے۔" دوسرے ساتھی نے کہا" کو تکہ بیاس سے میری جان تکی جاری ہے اور میر سے اور ان موسوس بھاری بورہے ہیں۔"

گار وہ اندھیرے میں ڈھول بٹاشوں کی آوازی جانب چلنے گئے۔ گاؤں کے آثار اہمی شروع نیس ہوئے تھے۔ کسان کے خید ویش کی طرح آوھا ہا تا بھی اپنے منزل کی جانب جوسٹر تھا۔ بوڑھا ساتھی آوھے جاندگی جانب ویکھتے ہوئے اپنے تو جوان ساتھی سے کہنے لگا۔

" دیکھوماند ہی جیسے کس نے دوحسوں میں کا دایا ہے"

"كيا مطلب" توجوان ساتمي في چها

"ميرا مطلب ہے كہ جيسے تم نے حاصل كى گردن كے دوجتے كئے بالكل اى طرق كسى نے جا ندكودو حسوں ميں انتظام كا اس طرق كسى نے جا ندكودو حسوں ميں تقليم كيا ہے۔" توجوان قائل بكي تين بولا اس نے اپنادل بوجعل محسوں كيا ہے ہيں كسى نے اس كى سالنى دوك كى ہو۔ اس نے اپنے بوڑھے ساتھى ہے كہا۔" جيموزوان بات كو، كوئى اور بات كرو مجوزے ہے كہ بونوں برا كيے ساتھى د كوئى اور بات كرو مجوزے ہے ہونوں برا كيے ساتھى د كوئى سے كہا۔" جيموزوان ساتھى د كوئى سے كا۔

جب و د گاؤں کے قریب پہنچ آوا جا تک زک گئے بھاتو تف کے بعد خاصوتی ہے گاؤں علی واخل جو گئے ۔

ررخان بدوشوں کی جموز ہوں اور قیموں کا جموز سا گاؤں وعلوان کے کنارے آباد تھا۔ شاید گاؤں على خُونَى كَا كُونَ مُونِ قُلْ قِلْ مِنْ فَعَلَانْ مِروشَ أَوْجِوان مِيراتِين سِكَةُ حُولِ عَاشُون كَى فِي يرأس كرري تقريوه اہے حال میں مست نظر آ رہے تھے۔ حالاً تکہ راستہ کافی بیت فیکی تھی اوراب میں کے آٹا رشروع ہونے والے تنے کینن ان کے قمس کا جنون تتم نہیں ہوا تھا۔ جب انہوں نے دونوں نے مہما نوں کو ریکھا تو ان کوخش آ ہدھے کیا، خاطر بدارات کی ۔ بقد بانی کے بعد وہ دونوں بھی تمن شامل ہو گئے ۔ ڈھول اور بتاشوں کی آواز زین اورآ سان کوایک کے ہوئے تھی۔ دونوں قامل ڈھول کی تھاہے ہے رقس کررے تھے۔ رقس میں جہست وہ اسے مامنی اور سیستیل سے بے نہ نظر آرہے تھے۔انہوں نے جس آ دی آول کیا تھا دویہاں سے بہت وورایک التنك كھائى ميں منوں منى تلے داوہ واقعاد وركوني نبيس جانيا تھا كرا ہے س نے مارا سے ۔ وُحول بتاشوں كى ايك باری ختم ہوئی تو دوسری باری کے عالم مرمستی میں اونجی ہوگئی۔ جیسے کسی پر جن اور بھوست کا سابیرین ابواورو وزور ے جو دیکار کررہا ہو۔ بیا یک کیسی راسط تھی کرجس میں ان دوقا عموں کورٹس کرنا تھا۔ وُنیا و مافیا ہے یے نبی ہونا تفا کا ذک والے تعب علی بڑے تھے کہ ان دونوں مہمانوں کوخدا نے دومیا بی اور رقم کی کیسی صلاحیت مطاکی ے کہ واتھ کتا بھی نہیں جانے تھے۔ نہایت عی مہارت اور کمال کے ساتھ رقس میں مشغول تھے۔ آخر میں گاؤں کے لوگوں نے خودرتھ کرنا چھوڑ دیا تھا ہی اُن دونوں ساتھیوں کے تھی ہے کشٹ اندوز ہورے تھے۔ایک نہا بہت می بڑے بھٹر پر بیٹے گاؤں کاس بھے جیٹا سوئ ریاتھا کہ خدائے اُن دونوں کو تھس کرنے کی کیس مایا ہے صلاحیت مطاکی ہے ۔ بوڈ حااورتو جوان ووٹول نے مراحول کوتھکا دیا کیکن خودز کنے کا مام نیس نے رہے تھے۔ ووسلسل آمس کے جارہے تھے جیسے آٹ کی راہ انہیں آمس کرتے ہوئے اپنی جان جان آخرین کے نمبر دک ا

جب تم کرتے ہوئے وہ حال ہے ہے حال ہو گئے قواہر کی آخری ڈھول کی تھا ہا اور شہنائی کی آخری ساز بھی زک گئے آقا و دوونوں ہے دم ہو کرکر گئے اور لوگوں نے تالیاں بچا کے انہیں داووی۔

چر ڈھول بناشوں کا ہنگا۔ ختم ہو گیا اور گاؤی والے اپنی جمونیٹر ایوں اور خیموں کی جانب ہلے گئے تو وہ دونوں گاؤں کے کیے کونے پہ ہے ایک جمونیٹر کی کے سامنے لیٹ گئے۔ یو جھٹے سے چکھ پہلے تو جوان قاآل

برائد ها آل كراستر كياس آيادواس عيدجها:

"جم نے حاصل کوکیوں نا دا؟"

"اي لي كارتا"

''کون کبتاہے''ٹو جوان نے جمیب وخریب لیج میں پوچھا جیسے ڈھوٹی نتا شوں اور رقم نے آس کے اندر چیم چنتی انسان کو جاکا دیا ہو۔

"بيكياسوال بوا الكين تم يا كل ونيس بو كئ بو؟" بوز هي ساتحى في جها-

"مي إكل نبيل مول لين م في جمع كول ما تعاليا قعا؟"

"اس لئے کہ حاصل ہم دونوں کے گھر سیاہ کا ری کا عربتھب ہوا تھا۔ اُس کا انجام سوائے موت اور کیا ہوسکتا ہے ۔"

" بھے اس سوال کا مجھے جواب جا ہے ورند میں شمعیں مارووں گا" أس فے بوڈھے کے سامنے اپنا تنجر اہرا والے۔ بوڈھا ساتھی جیرت میں پڑتھا کہ کیا کرے اور کیاند کرے۔ اُس فے اضما جایا لیمن ٹوجوان نے اُس کو اُنسخے میں ویا "متم اُنسخیش کئے"

توجوان ساتھی نے اپنا مخبر ہوا تک اہر استے ہوئے کہا "میری بھن ساہ کا ڈیکل تھی، بدا یک اثرام ہے جس کا جھے بے عداقسوس ہے، میں تنصیل مار کے رہوں گا تنصیل زند وٹیکل چھوڑوں گا"

" الراضين فوا كيا يا؟"

" جھے پڑھیں ہوا الیکن شمص مرنا پڑے گا مجو ڈھاساتھی آس کی منت ما جت کرنا رہا ، داولس دسکی دینا رہا کیلن اس سے چیلے کر کسی اور کوئٹر ہوتی تو جوان ساتھی کا تینر آس کے دل میں آئر گیا۔ اس کے احد تو جوان سنے ہی تینجرا سیٹے مینے میں آنا ردیا۔

می داخول بناخوں کی خوشیوں کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اُن کے جنازے اُنھائے۔گاؤں والوں کے لئے اب بھی بیا کیسسر بسنة رازتھا کر داخول بناخوں کا انجام اس طرح کیوں ٹکلاۓ

\*\*\*

#### بلو چی تخلیق وز جمه بخی یموال

تخفير

جب دہ جیری آجھوں ہیں
انگزائیاں کے کر بیدار ہور ہے تنے
انگزائیاں کے کارواں
انگری آواز کا تعاقب کرد ہاتھا
انگول ہے والی روثنی ہے تکئے گئے
انکول ہے او ٹے ہوئے بچے کے
انگول ہے والے اور نے بچے کے
انگراں ہار بہتے کی طرح
انرین پر پھینک دیا
اور خیموں نے سانیوں جیسی مل کھاتی
انگوں کو جنم دینا شروع کیا
اور خیموں نے سانیوں جیسی مل کھاتی
انہا کک جیمے تیری آوازیا دہ گئی
مساختیں میر ساتھ ردیگئی رہیں
اور میں ہا جر بھنگار ہا
اور میں ہا جر بھنگار ہا

جس دفت تیری آواز میر بینینول سے بھیگ گئ اور پس تیری آواز پس باچیے لگا آؤاپ سائے کی تلاش میں واپس لونا آؤ بوا خیما درگلیاں ، پیز اور سامیہ اپنینو کسی دوست شہر کو تھے میں بھیج پیکی تھی اپنینی میں دوست شہر کو تھے میں بھیج پیکی تھی

سعیداختر سرائیک سے ترجمہ:خورشید دبانی

بإيت

ہن جاپر میت کا تو تیخبر پر میت کی رمت بھا جیسے جیسے دائ ہوگی پر میت کی کی رمیت موجائے گی جیت

کھل

چ کو پوکر پانی ڈالا رکھا پٹی پٹی دھیاں پودا ٹنکلا اکھوا پھوٹا پچیالا پھو لا درخت شہنی ثبنی بخت

4444

## مخمور قلندری سرائیکی ہے ترجمہ:شہاب صفار

#### ماماحقو

روزهمدا آتی ہے اس کی
دن چڑھنے ہے پہلے پہلے
چاہر بروچاہے کہرا
غربت ہے دؤ تھورلڑنے
منڈی کے دخ چل پڑتا ہے
منڈی کے دخ چل پڑتا ہے
درزق خلاشتارہ جاتا ہے
درفق خلاشتارہ جاتا ہے
درفتا ہنتارہ جاتا ہے
درکتا ہے کہم اپناچولہا
مائشتو
سبزی والا

ہے بس ایک بی تان لگا تا

آؤ ستی بیزی لے لو

روز کسی دیوارے لگ کر

بیس بول فکر بین فو طے کھا تا

جانے کتنے ہا ہے حتو

بوک سے بازی ہرجاتے ہیں

تان لگاتے مرجاتے ہیں

تان لگاتے مرجاتے ہیں

بیر جاتے ہیں

### رائیگی بخلیق وزجمه: ڈاکٹرگل عباس اعوان

# يحيل

مورتوں کی ایک عادم یدی جیب ہے، وہ یہ کہ جب کی دومری کورت استے سائے ہا ہے۔ کول ک شرارتوں کا ذکر کرنے چینے او وہ ہے جوں میں ونیا جبان کی تمام شرارتی بیان کرنے لکیس کی اوراگر وہی مورت اپنے ہے کی خوبیاں بیان کرنے سکتو وہ اپنے بچوں سے وہ خوبیاں بھی مسلک کریں گی ، جوان سکے با ہے داوائی بھی موجود تھیں بول گی۔

سانول کی ہاں ہی ہی ہی طرح تعریف کیا کرتی تھی، پر وفت گزر نے کے ساتھ سانول کی اس کے علاور اس کی ہاں کی ہے۔ کی ال کی ہوتی جاری تھی۔ وواب شاند کے چلے جانے کے بعد اسانول کو جان کے بحل ہوا تا ہے۔ شاند کو دیکھتے تی تم اپنا آپ کو جان کا بھی کرتی تھی۔ ووا کشر ہے تی تم اپنا آپ بھول جائے ہو۔ شاند کو دیکھتے تی تم اپنا آپ بھول جائے ہو۔ جھے تو بھی اوقام یہ بول گذا ہے کرا ہے ویکھتے تی تم مجتول ہے ہوجاتے ہو۔ پر پائی سال کے سانول کو ہاں کی ہاتوں کی کیا مجواتی۔

و دسرف بی جانا تھا کہ شاندا کی خالد زاد (سمامہ شبو) ہے جو گفن اکی ویدے اس کمر میں آئی ہے۔
ادراس کے ساتھ کھیلنا جائی ہے۔ لہذا ، جب بھی شباندان کے کمر آئی وہ سارے کام چھوڑاس کے ساتھ بسل
ساجانا تھا۔ بھنا وقت شبانہ (شبو) اس کے کمر رہتی ، وہ اس کی برفر مائش پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ اس
کے ساتھ شنا پو کھیلا۔ کو کہ اے '' کھیلا' کھیلنا تھی ہے گئی وہ اس کے ساتھ کھیلا۔ وہ مشکل کھے ''کو

شبانہ (شبو) ان نے اپرے اپھلے ہوئے بہت فوقی محسوں کرتی، سانول اس کے جانے کے بعد ایک ایک جوز ایک ایک جانے ہے بعد ایک ایک جی ہے جانے ہے بعد ایک ایک جی جانے ہے بعد ایک جی دو ایک جینے ہے جس می دو ایک جینے ہے جس می ایک جینے ہے جس می دو ایک جینے ہے جس می ان اس کے مائے یا جانے اس کے جانے ہے جب شبانہ جینے شبانہ ایک ہائے گئے ہی دونت دو ایول محسوں کرتا ، جینے شبانہ (شبو) اس کے کمری روری ہو ۔ اورو و شبانہ (شبو) کو دنیا والوں سے چمیا کرتا ہے ہائی دکھ دہا ہے۔

وات گزرتا گیا۔ وقت نے کب کس کے ساتھ وفا کی ہے۔ جس سال بعد تو، رشتوں کی گفت می جل ماتی ہے۔ پہنچہ دریاؤں کا پائی استدروں سے جالے اقو دائی نہیں لوٹا۔ پر سائول کے دل کی دھڑ کن شہانہ (شیو) کو دیکھتے تی تیز جو جایا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خیالات کی دنیا تفقی دنیا ہے نیا دود دکش ہوا کرتی ہے۔ پر شہانہ (شیو) توانی کے خیالات ہے کئی زیادہ شیمان تھی۔

جب بھی شانہ (شیو) کوئی منتمی تمکین تی ہوئی ہے پلیٹ میں ڈال اس کے کمر دیے آتی تواس کی خواہش ہوتی کو اس کی خواہش ہوتی کے ایک ساتھ کے اس کے باتھ میں تھائے وار سانول اس کے باتھ سے لیک سانول کے باتھ میں تھائے وار سانول اس کے باتھ سے لیک اس سے کہتا کہ پوشے مساحہ ا(اری کڑن) کیالائی ہو۔ اور اس کے جواب ویے سے پہلے می سانول واپنی مال سے کہتا کہ امال ایم بھی برتن خانی تیں ہمجیس کے۔ امال اسویال بکا دینا ویس خود خالہ کے کمر دینے جاذب گا۔

جب سانول کی ہاں گر نمیں ہوتی تھی تو واتنی سانول پلیٹی تھام ایتا، گرشاند (شہو) کے ہاتھ سے پلیٹی ایتا میں ایتا نمیں تھا۔ دونوں کا فی دریک پلیٹی تھا ہے گئر ہے رہے۔ محسوسات کی رو ، یہ تی رو کی طرح پلیٹوں میں گزرتی ہوئی ایسا نے ہاند (شہو) اپنے گزرتی ہوئی ایسا نے ایتا ہو شہاند (شہو) اپنے واپنے کے پار امروزتی رو جاتی سانول این ہونی کی دعا کمی وائٹ ایمیٹ کی کہتا کہ کاش وقت رک جائے ۔ پ واثت نے باوروث کی کے ساتھ و فائیس کرتا۔

سانول کی ماں واس ساری صورتھال ہے ہو تی واقف تھی۔ وہ سانول ہے اکثر کہا کرتی کرتمہا را خالوہ جمیں وچھانیس جھتا۔ وہ جمجی بھی شانہ (شبو) کا رشتہ جمیں نیس دےگا۔ وہ اکثر سانول کو سمجاتی کرتمہا را خالو اکرم بہت لائی شخص ہے وہ شانہ (شبو) کا رشتہ ہے جمائی کے کر کرنا جا بتا ہے تا کرو نے نے کی صورت میں دونوں ہمائیوں کی زمینیں ان کے اینے ہائی رہیں۔

شیو و شالی برتن آؤ لے آئی ، گراس کی امیدول کے برتن جم ہے ہوئے تھے۔ شیاند (شیو) اب بھی خالد

کے کمر آئی تھی۔ بھی کھا رسا نول بھی کمر پر بہتا تھا، گراب وہ آگے ہندہ کرشیاند (شبو) کے ہاتھ سے برتن ڈیل این تھا۔۔۔۔ پھر شیاند (شبو) کی شادی کی تا ریخ ہے ہوگئے۔ آئ وہ جان ہو جد کراس وقت آئی، جب سا نول گر پر تھا۔ کمر بھی سب موجود شخے، گرا ہے اپنے کام شی معم وف شخے۔ وہ پلینی ہے کرسید می سا نول کے ہاس گئے۔ اور جائے بھی کہا کہ برانول آ ایمری جان تھی تمہاری ہے اور میر سے سائس بھی۔ یمری ایک ارواس ہے کہمری امیدوں کے دیش کھی خالی نہ ہوئے ویتا۔ بھی بات کہ کر، وہ فوراً واپس چلی گئے۔

سائول اکو بین لگا ، جیسے وقت دک آیا ہو۔ پنینوں کے دومرے مرے پر شاند (شہو) کے ہاتھ بول اورا کی بر آباد ، جب شاند (شہو) سرال بول اورا کی دونرا کے دونرا کی دو

نظی علاقے کے لوگ مدوی ہے دریا کی وہمکیاں ہی ہنتے آئے یں اوران وہمکیوں کا مقابلہ بھی کرتے رہے ہیں۔ ابند انہوں نے نوجوان آخیر حایت بلوی کے اعلان کی طرف کوئی خاص توجہ بیں وی۔ البتہ جب 28 جولائی 2010 وکی راحت سیلائی ریلہ لید کی صدور کی داخل ہواتو یہاں کے لوگوں کو اس باحث کا ضرورا غدا زوجو گیا کہ اب کی مرتبہ دریا کے تیور خضب یا ک ہیں۔ اگست 2010 وکے پہلے می ہفتے ابھی کی تقریباً 2010 وکے پہلے می ہفتے ابھی کی تقریباً 2010 وکی کے اپنے گھر والے بھی ایٹ بھی کے اپنے گھر

ك فقط ( بيوز ي ) بر تكابوا تعا-

ا یک می جب و وائے تھے پر جیفا ہوا تھا اور اُس کی تکا اسلسل سائے والے تھے کا (جبورے) کا طواف کر رہی تھی ، یک می اسے تھے پر جیفا ہوا تھا اور اُس کی تکا اسے ایسے جبور ہے ہے اڑک بائی میں طواف کر رہی تھی ، یک می ان کر ایسے تھی ہور ہے ہے اڑک بائی میں اثر آئے جی رسانول نے مز کرائے گھر کی طرف ندویکھا۔ وہ وروازے کھے جبور ، بائی جی ارتھا۔ جب یہ لوگ کر کے ساتھ اُن مزک رہے جاتھ ، بائی گھنوں گھنوں اور کہن کن کر کے براہ تھا۔

میرانی قدیم کے اسکول سے پانی میں بیزی آناشروئی ہوگئی۔ اکرم لالواور شاند کے باتھ میں ایک ایک ایک کی بیٹھا۔ مرانول نے ان کے دوئر تک میر پراٹھا نے ہوئے شے۔ اکرم نے سب کوآوازو سے کرکھا اسٹھانا۔ وربا کے ) سپنے جوہن پر ہے۔ '' کما' یو سے دربا سے تکنے والا کی بالہ تھا، جوطفیائی کے دنوں میں بہرتاتا اور آئ کما دربا میں فار جس کے انہوں کے دومر سے کے باتھ بکڑ لیے۔ سانول اورشہوا کی دومر سے کے باتھ بکڑ لیے۔ سانول اورشہوا کی دومر سے کے باتھ بکڑ لیا۔

اس کے بوڑھ اگرم کا پاؤں ہے۔ اور کے بینے کا باتھاس کے باتھ سے جوٹ آبیا۔ بینے نے جالار کہا اماں! غیر تیراک شیو نے ایک مرتب مزکر سانول کو دیکھا ور بینے کے جیسے چھلانگ لگا دی۔ سانول نے بھی ٹرنگ ہیں اور اس نے بھی شیو کے جیسے چھلانگ لگا دی۔

ہے کو فوراً پہالیا آبیا جرسہ برتک شیواور سانول کی اشیں بیلیں۔ شام کے وقت ریسکو 1122 کی اسیم میم نے دونوں الشوں کو میں حالت میں نگالا ، کرسانول نے شیوکو کر میں باتھ ڈال کر بیل اٹھایا رکھا تھا، جیسے دولہا، دلین کو کیاوے سے اٹارٹا ہے۔ شیوکی بھی دونوں باجیں سانول کے گلے میں تھی، جیسے دورتی پرسکون نیند سورتی ہو۔

ساری بہتی میں باتوں کا نہ تم ہونے والاسلسلہ تروئی ۔ پھنے نے کہا کہ مال تو مال ہوتی ہے۔ اس فق ممتا کے ہاتھوں مجبورہ وکر ، جان قربان کر دی گر ساتول نے تو ، ٹودکشی کی، پھیکا کہتا تھا کہ دونوں نے ٹود مشی کی ، پر سانول کی نیوی کا کہنا تھا کہ سانول نے ٹودکشی ٹیٹس کی، بلکساس نے تو اپنی واسعہ کوڈ مونڈ لیا ہے اور آئ تو اس کی بخیل ہوئی ہے۔

**소수수수** 

### پروفیسرعبدالرز اق صایر برا ہوئی سے ترجمہ: مان منصور

# بإلش كرنے والا بچہ

سمر دناتوال مرسكاته هے
ان پہارگرال حیاتی كا
جن ہم تمرد كھتا ہوں ہي
جن كوفر مت نہيں ہے بازى ہے
خت گرى ہودن كى میاسردى
ایک فٹ پاتھ پر بیبرا ہے
ان کے پاؤں ہی ہی ہے سرنظر
خوش ہیں ہوتا ہوں د كھی كر جوتے
جوكى پاؤں ہیں پرانے ہوں
بیمرئ تمراور مشتت كو

کاش ہوتا میں بکسروتہا

اپنے گے گی فررے آزاد

یا چی فراد کو کھلاتا ہوں

ایتھے کھانے کو جوز سے ہیں

میں سے شام تک کی محنت کو

سب کے سب بے ہی سے کھاتے ہیں

جب بھی ہو چنے ہیں گذا ہوں

میں جوجیز سے ہوں زعر گانی ہو

کیاائی واسطے ہوا پیدا

میں اٹھوں اور آ کے دیکے لوں میں

اپناچرہ کمی کے جوٹوں میں

اپناچرہ کمی کے جوٹوں میں

اپناچرہ کمی کے جوٹوں میں

امیرالملک مینگل برابوئی سیر جمد: مان منصور

### قطره

سندری موجیل بیر سے و اون کی طرق سامل پر یز حکر دوز تی ایکن سامل کردم وطائم ریت کو ال موجول کا خصر جذب کردی تی اورموجیل سے تکرا کرا پنا خصر فراموش کرلیتیں سمامل پرموجو وزم ریت کو ال موجول کا خصر جذب کردی تنی اورموجیل شاخت بھو کرسندری جانب مزجا تی ساکی روزائی موجول ش سے ایک تظر والگ بو آیا سششدروجی ال با شاخت بوکر سندری جانب مزجا تی ساک روزائی موجول ش سے ایک تفر والگ بو آیا الحاد اینا وجود بیاس کی زندگی ش ایک بوالقا اینا وجود اسے جی ساتھی این زندگی شی و و جی پارسندر سے الگ بوالقا اینا وجود اسے جیس محسوس بونے لگا ۔ آئ سے جی آئی و و خود سندری تنا۔

جران ہوا کرائی بارائی کی جگہ ریت نہیں بلکہ ریت ہے جی طائم اور ما ذک جگرا ہے فی ۔ وہ ایک چول پہ جاگرا۔ جہاں اے ہیں جموی ہوا کہ وہ کی خور وووٹیز ہے خوبھورت عارض پرایک آنسو ہے۔ اے دفعنا خیال آیا کہ بھی کیا ہوں؟ کبال ہے آیا؟ میر کی مزل کہاں ہے؟ وہ بگھٹیں جانتا تھا۔ وہ ریت کی رفاقت اور موری کی تمازے کو یکس فراموش کر گیا۔ ہوا کی بے دئی جی وہ ہول چکا تھا۔ اب پھول ٹیس رہا تھا اور وہ سرت ے جو رتھا۔ آخر کیوں نہوا ہائی کی مشتقت کا شمر ل چکا تھا۔

لیکن پر خوشیاں اور سرتی فتلا لو بھری تھیں۔ سورت ایک اِ ریجرا پی فضب ایک تمازت لیے ظلوع بوا۔ پھول نے سراور افعال اور اس کی چیل ارزئے تھیں۔ وہ قطرے سے الگ فیش بونا جا جا تھا گرکوئی پھی میں کرسکا۔ وہ قطر وجواس کی خوشیوں کا سب بن کر آیا تھا اب اس سے الگ بور ہا تھا۔ وہ پھر ایک بھا پ مثال وربوا کے دوشیر سوار بوکرا نی منزل سے بین کر آیا تھا اب اس سے الگ بور ہا تھا۔ وہ پھر ایک بھا پ مثال وربوا کے دوشیر سوار بوکرا نی منزل سے بین کر آیا تھا اب اس سے الگ بور ہا تھا۔

اس بار ہوا اے ایک سر دملائے میں لے گئی جہاں بادل بھی مجمد سے ۔ تنظر وال کی محبت سے رکھتے ہوئے ۔ مرکھتے ہوئے ا ہوئے جم آلیا اور بھاپ سے برف بن چکا تھا۔ اس کار نگ البڑ دوشیز و کے سفید دائق ال کی طرح سفید ہو آلیا۔ اب و و خول از کے دیکھر میں ڈھنل چکا تھا۔ کو یا با تھولکا تے ہی شتم ہو۔

ہوا پراس کا بھر ہے گراراں تا ہت ہوا اور وہاندی سے پہنی کی جانب آیا ۔ گراس بار شدہ ہولی کی پی پہرا اس بندی رہت کے بیٹے پر ایک ہی ہرا دارے بیٹے سے لگایا ۔ زم وہا زک برف کے قالب ش فی طاقطرہ کوا کے بیٹ سے بیٹر ہی فیصل سے کا کی سون کر ہی ہوئی اس سے کوا کے بیٹو نے بیٹر ہی فیصل سے ہوئی اس سے کرا گے ہوئی آسکا تھا تدی ہوا تیا ۔ اب وہ مورث را بیٹر ارکی مورق رہاتھا گر و والا بیا رو بے بس تھا ۔ اب اس کی مدو کے لیے پھول آسکا تھا تدی ہوا ۔ اب وہ مورث کا انتظار کرنے لگا۔ وہ مورث ہوقطر سے کا سب سے برا و شمن تھا ۔ آئ وی مورث اس اس اور ب سے بیا اور اس کا مردو ہے تی آئی ا ۔ بھا ب دو اسکن تھا ۔ با آئر مورث طلو شیروا ۔ بیا رہا نب فضا گرم ہوگئی تجد تھر وہ بھل کے امل روپ ش آئی ا ۔ بھا ب میں کر ہوا ہے بی گر تو تے ہوئے وہ وہ بو کے با دلوں میں جا کے کم ہوگئیا ۔ پھر قطر وہنا اور بینچا پی منزل کی جانب سے شر وہ گا گیا ۔ وہ بھر تھر وہ بھر کی ہوئی منزل کی منزل کی منزل کی جب سے کیا تھا ۔ وہ بھر تھر وہ کی منزل جانا تھا تھا تھا اور شور مندر میں چکا تھا ۔ بی اس کی منزل تھی جبکہ اس نے بھی درے کوا تھا اور شور مندر میں چکا تھا ۔ بی اس کی منزل تھی جبکہ اس نے بھی درے کوا تھا اور شور مندر میں کی گا تھا ۔ بی اس کی منزل تھی جبکہ اس نے بھی درے کوا تھا اور شور مندر میں کی گا تھا ۔ بی اس کی منزل تھی جبکہ اس نے بھی درے کی درے کوا تھا اور شور کی منزل جانا تھا تھا تھی کی کول کی تی کو ۔

پر وفیسرارشدعلی کوچری سے ترجمہ: غلام مروردا نا

مال

ئوتو كبتى تقى حيت پر كوابول دہائے تائے گا تنہا دلا ہے شہرے آئے گا تنہا دلا ہے گا تنہا دلا ہے گا تنہا دلا ہے گا تنہا دے گا بر مال پر مال ایک گا ہے ہوئے گو کوئی قبیمی آیا ہے گا تاہوں کے گا تاہوں کا تاہوں کوئی قبیمی آیا ہے تاہوں کے جیست پر جیشا کوا تاہوں کے میر کے اتھوے کر جمائی کیا دوئی کے کر جمائی کیا دوئی کے کر جمائی کیا

\*\*\*

ىر وفيسرارشدىلى گوچرى سەخرىيە: غلام مىروردانا

جادوكر

ایک جادوگرنے رستہ بھولی ہوئی ایک گڑی سے کہا لڑکی میری ہات مان لو منہیں آو تھنے بندر بنا دوں گا پھرائی لڑکی نے جادوگر کی ہات مان کی اورائی کے اشاروں پر بندر کی طرح نا چنے لگ پڑی

#### بندكو تخلق وترجمه جحمه حفيف

# جنگل میں

مجھی ہم \*اکلوں چنس اور بھی بھیٹریں چرائیں کبھی ہم ایک دوسر کو کنگر ہاریں کبھی ہم روشنے کی اوا کاری کریں کبھی ہم چہ تی ہوئی بھر یوں کا دود ھونٹیں کبھی ہم کسی او ٹچی پیباڑی پر چیٹوکر ورختوں ہے ہاتی کریں (اپناا پناغم فلا کرنے کے کے لئے) ہم ایک دوسر کو اپنے اپنے خواب سنائیں ہم ایک دوسر کو اپنے اپنے خواب سنائیں ہم وقت گزاریں ہم وقت گزاریں ہم وقت گزاریں ہم ایک دوسر ہے کے ہاتھ پکڑ کر کھائیوں میں سے گزاریں ہم ایک دوسر ہے کے ہاتھ پکڑ کر کھائیوں میں سے گزاریں ہم ایک دوسر سے کے ہاتھ پکڑ کر کھائیوں میں سے گزاریں ہم ایک دوسر سے کے ہاتھ پکڑ کر کھائیوں میں سے گزاریں اورا پی جیبوں سے سوکھی روٹیاں تکال کر کھا کیں۔
اور جب بارش ہوتہ بھا گ کر کسی جٹان کی بناہ لیس
کہ بھی بھیٹر ول کے بچوں کواسپے ہاتھوں میں اٹھا کر دوڑیں
جنتے کھیلتے ہوئے اپنی تمرین گزاریں
جنگل جیں روکر
ہم ایوں یا حول سے ہم آ ہٹ ہو ہے کی کوشش کریں
جنہ بینے ہاتھ ہیں۔





فیرا جال از ن مرے فن کی اسان ہے ( عرف لیات)

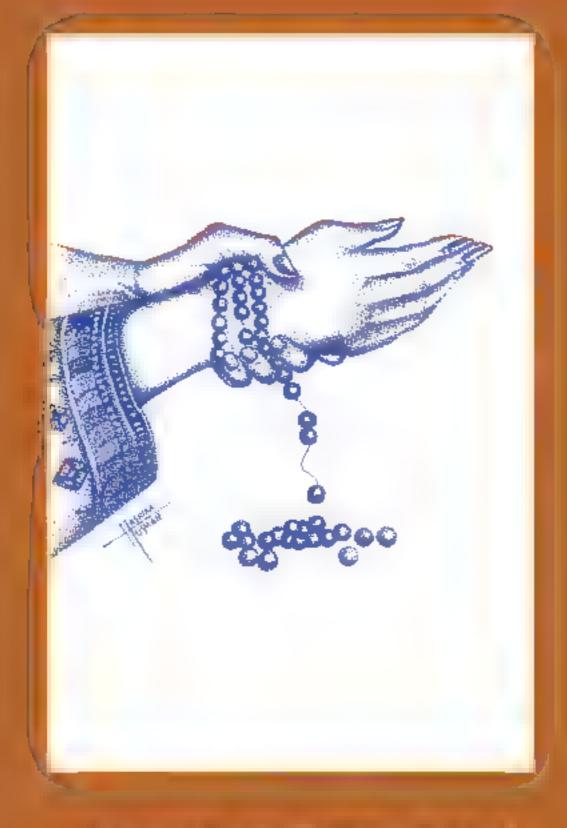

ال قسان مرے عنوان شن رکھا ہوا ہے (افسانے)





ربان كلاب على عامد بيل وتنفيد



ہمیں پھھاور ہی قصہ سایا جاچکا ہے (عالمی ادب)



ستاروں سے بلندتر بتادیا مجھے (خصوصی گوشہ؛ فروغ فرخ زاد)

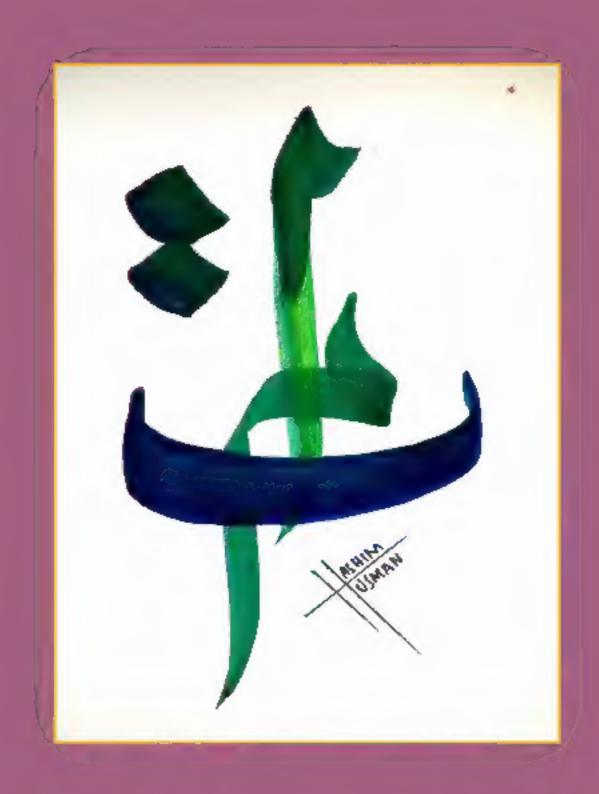

کوئی سنانے کومیں داستاں بنالوں گا (پاکستانی زبانوں کے تراجم)

#### Quarterly Adabiyaat Islamabad April to June 2015

ISSN: 2077-0642







#### PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS

Patras Bukhari Road, 11-8/1 Islamabad, Pakistan

Phone: +92-51-9269721, 9269714

Website www.pal.gov.pt -email adabiyaat@pal.gov.pk